

#### ( جله حقوق تي منف محفوظ ي .)

باراول أكور سيوواع الشاعث تغدارا شاعت (٥٠٠) پائے سو م کتابت يس يم على صاوب طياعت اعجازيرسي جعنة بازارحسيدرآمار لیں ہم علی صاحب ىسودرق مين بلاكس - جعة بازار صدر آباد طماعت ا د بی مرکز ا می زبرنشنگ پریس حد تها یک تات ۔ اس کم سر کی اشاعت کے بے *ہے۔۔۔* اندهوا بردسش ارد دا کیڈی حید رآبادی جردی مالی اعامت مامل ہے

يتمت ۵۳ رفيد

> عبدو مولا ورمكين يك دگر مردو بيتات اند، از ذوقِ نظر

بندہ اور خدا ایک ووسرے کی تدائش میں بے من ایک دوسرے کی تدائش میں بے من ایک دوسرے کے مشاق ہیں ۔

## ط اکر غلام کتیگرسید ایک نظر فوش گذر والرطيب انصارى ييش كفت رى م رخت فر • مقصد شعر • وطنيت 44 • جاويداقيال • ربياست و زات رسالت • حفريث السان • تلاش آدم

#### نے کے اسکال کی دُعا ج

"عبد حافر کوعلوم بین اینی ترتی اور سائیس کی بے نظیر کامیا بیاں پرناز ہے۔ اس میں شک نہیں ، اور یہ فخر بجا کجی ہے۔ آج زماں و مکان ختم ہور ہے ہیں ، اور انسان اسراد فطرت کو بے نقاب کرنے اور انسان اس دار فطرت کو بے نقاب کرنے اور انسان اس زمین پر حرف انسان کی حاصل کر رہا ہے۔ گر یاد رکھے! انسان اس زمین پر حرف انسان کی احت رام کرکے باتی رہ سکتا ہے۔ اگر تعلی قوتوں نے سادی دینا کے ان و میں احرام انسان کا جذبہ پیدا کرنے کے لئے زور نہ لکایا تو یہ زمین خون آش میں احرام انسان کا جذبہ پیدا کرنے کے لئے زور نہ لکایا تو یہ زمین خون آش میں احرام انسان کی جذبہ پیدا کرنے کے لئے زور نہ لکایا تو یہ زمین خون آش میں احرام انسان کے سائھ تشروع کرن کی۔ اس سے آئیے ا ہم نے سال کو اسس دعا کے سائھ تشروع کرن کہ .

ر قادم مُطلق ان توکوے کو جوطاقت اور حکومت کی جگھوٹ پومتمکن کھیں ، انسانیت عطاکوے اورانہیں انسانیت تی یوودش کونیاسکھا دے "

(علام اقبال كاييام سال فر ١٩٣٨)

حب کوئی جواں سال ازیب یا نقاد اسنے فکرکے قبلہ کو کھیک کرماہے توسم جیسے بوڑھے انسان ستنا سوں کے دل میں خوش کی ہری رواں دواں بوتی بی کریر تلاش آ دمیون کی منترلون میں دور رہا ہے

كتاب خيالات اقبال إى ان في طلب كى أميدا فزامثال بیش کرن سے ۔ صاحب کتاب نے بھیک تھیک سمجھے اور سمجھانے کی کوشش کی

ہے کہ" سیاسے بڑھ کر کام اخرام آ دمیت کے جذبہ کو انجاریا اور اس کو مرافط از دل ومان ننرب صحبت حانان فرض بست

م رابیت، وگرنه دل وجان، این بهربیت اسی کے اقبال نے ایسے قاروں کوچو تکا دیا ہے کہ سہ

میری نوائے برلیناں کو شاعری موسی مجھ طیتب صائے شاعری کے مختلف معیار دل کیطرف اثنارہ کرتے ہیئے تبایا مع كمه ا قباك ف نكو صح كو إبنى شاعرى كاسعيار قرار ديا، اوراس معيار

برم عفرشاء ی برمنع پرکامی ہے" طیتب صاص نے اقبال کے اس تکتبرتا پرنظروانے کا بادمار المشتى كا بعرك م

جہان کانوکا وکار تازہ سے سے ہور

طى دداتال ين إرتقارك اس وبط كوطا بركيات اوريداس مفون كا خاص می ترد مدوس کی درد مندی اقبال سے شکوہ جواب شکوہ تھوائی سے اَقْبَالُ ﷺ تصور وطنیت میں تدریجی وسعت کوطبیب صاحب نے بڑی خوبی سے نمایاں کیاسے ۔!

اس شغرسے خوب برجمل کام لیا ہیے کہ ہہ گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچو ہیے۔ ر گفتار منونٹ میں وطن اور ہی کچو ہے خود پرست قوم پرستی کی مقیقت اس طرح واضح کی ہے کہ م خالی ہے صداقت سے سیاست تواسی سے کرور کا گھر ہوتا ہے غارت تو اسی سے کرور کا گھر ہوتا ہے غارت تو اسی سے کرور کا گھر ہوتا ہے غارت تو اسی سے

خیالات ا قبال کے آخری صف میں جناب طبیب الصادی صاحب ہے ایک بڑے پتہ کی بات ہی ہے! مسلم ساج ادار سلم حالک کے اندر مایا جا پنوالا یہ تضاد اسلام کی ترقی اور دواج میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ ا

البته كمين كمين تنقيد كى تلخى بقول غالب اس مرتك ينع كى بدكم

#### تلخی سم کلام میں لیکن نرا سقدر کی حب سے بات اس شکایت فرود کی

ا قبال نے تام اردو فادسی شاعری کا کخ بلے دیا ہے ۔ یہ اکیلا کا فام یہ ایک ان اور نوعان فی ہوایک احسان عظیم ہے ۔ "

تعرب ما وب نے اقبال کی قبت اور حکت کا مالی کی دو مندیوں کے سائٹہ جردشتہ ہے اس کو مغلوط کیا ہے۔ اور ایک فرامیش کی جانبوا کی گڑی کی اہمیت واضح کی ہے اس پر باربار رور دیا ہے۔ جاویدا قبال کے ابتدائی فقرے ہی میں اقبال کے اکسیر محبت کی تا نثیر کو رگ رگ میں بینونجانے کی کوشش کی ہے۔ نوع بان می محبت اقبال کی ہے موری فراتے ہی ہے میں مصروب کے ابنی مست رہتے تھے۔ حوری فراتے ہی ہے میں اخراب روح برور ہے محبت نوع ان می کی اس سے میں نے سیکھا مست ہے جام وسیو رمینا اس سے میں نے سیکھا مست ہے جام وسیو رمینا میں ہے میں نے سیکھا مست ہے جام وسیو رمینا میں ہے میں نے سیکھا مست ہے جام وسیو رمینا میں ہے میں نے سیکھا مست ہے جام وسیو رمینا میں ہے میں نے سیکھا مست ہے جام وسیو رمینا میں ہے میں نے سیکھا مست ہے جام وسیو رمینا میں ہے میں نے سیکھا مست ہے جام وسیو رمینا میں ہے میں نے سیکھا میں نے سیکھا میں نے دیا ہے میں ہے میں نے سیکھا میں نے دیا ہے میں نے سیکھا میں نے دیا ہے میں ہے میں نے سیکھا میں نے دیا ہے ہی میں نے سیکھا میں نے دیا ہے میں نے دیا ہے میں نے سیکھا میں نے دیا ہے میں نے سیکھا میں نے دیا ہے میں نے سیکھا ہے میں نے دیا ہے دیا ہے میں نے دیا ہے دیا ہے میں نے دیا ہے دیا ہے دیا ہے میں نے دیا ہے دیا

ان ن کابی محبت ا قبال کو بہرین ان ن نین ذات رسادت مک بنیاتی ہے جناب طبیب صاحب نے اس عنوان کے ایک تنال مفرون میں اس نکتہ کو درشن کیا ہے کہ اقبال کو اس ذات کی عیت برکیما فاذہ ہے ؟ اِیم بی تبایا کرا قبال کے کلام کا ایک اہم حصہ اس عشق محدی احدامی کی ان نیت نواز عظمت کی منظوم تغیرہے ۔ ابتال کے سارے فاسفہ اور شاء انہ حسن طران کا جوج ہی سے کہ مہ خودی کی خلوتوں میں مصطفائی

عفری کی جلوتوں میں مصطفائی

پر چید کلمات مہایت مختصا دو تنگ و قت میں بکھے گئے ہیں ایمی تفقید کا یہ
میں مہیں ہے۔ پھر تھی یہ عرض ہے کہ حیالات اقبال کایہ شیرازہ یا گارکٹ تہ تلاش
آدم برختم ہوتا ہے۔ طیب صاحب نے تلاش آدم میں اقبال کی گہری اور شوخی
ایمیز صب جو اور اس می مختلف تعبیروں کو بیرا ٹر انداز میں بیش کرنے کی کوشش فرار دیا ہے۔ اس
فرائی ہے۔ خدا کی تحقیق کے معقود ، انسان کی تمریبی تعبیر ہی کو اقبال نے املی
وائما تی جاد اور سارے بنیوں کے صین منونوں کی کششش قرار دیا ہے۔ اس
وائما تی جاد اور سارے بنیوں کے حسین منونوں کی کششش قرار دیا ہے۔ اس
وائما تی جاد اور سارے بنیوں کے حسین منونوں کی کششش قرار دیا ہے۔ اس
وائما تی جاد اور سارے بنیوں کے حسین منونوں کی کششش قرار دیا ہے۔ اس
وائما تی جاد اور سارے بنیوں کے حسین منونوں کی بیاس کھی ہے ہو

رجہ العامین انتہا است امل مفرن میں صاحب الم فے مگر جگر سیرت رحت کے بہوں کو کھا ہے ودح پرود خش ہو سے افغال کے رہنے میں باندہ کم بیش نظر کیا ہے اس کتاب کو بڑھ کر ہی دعا باربار دل سے تنکق سے ہے

التُدكر فروتهم اور زياده م

(بروفيهر دُاكْرُغلام دستگيررسشبد) ۲۲ وءء

بيش كفتارى

اردو ادب کی دینالا محدود بد اور بے کواں کی اور اور بے کواں کی اور اور بے کواں کی اور اور اور کی شخصیت سفور محیط بسط اور دو ادب آبر و مند بد اور مرخو بسلام دونوں اکبابرین ادب کی وجہد سے اور دو ادب آبر و مند بد اور مرخو بسلام کی وجہد سے اور دونوں کی دینوں بیاں ایک بات جو کی جاسکتی ہد ، وہ ایسی کوئی کوشنش کیوں کو ونگا۔ تاہم یہاں ایک بات جو کی جاسکتی ہد ، وہ بیک دونوں کے افکارایک بی شجر سے پھوٹے ہیں ۔ میری مراد قرآن مکیم سے بیم اور دونوں کا رہبر می ایک ہی ہے ، یہاں میری مراد موراکرم صلعم کی جد اور دونوں کا رہبر می ایک ہی ہے ، یہاں میری مراد موراکرم صلعم کی دات مقدس سے بیم ، ورنوں کی بیم بیم نظر مرفور کا مینا اور دونوں کی بیم نظر مرفور کا مینا اور دونوں کی بیم نظر مرفور کی دونوں کی شخصیت ، کے سلانوں کا سیاسی اور ندیمی تحقیظ تھا ۔ اس طرح دونوں کی شخصیت ، مہاری قومی زندگی ہی رہبر ورم ناخیس ۔ جہاں افراد کی زندگیوں بر ہر دوفور بیم سیاری قومی زندگی ہی رہبر ورم ناخیس ۔ جہاں افراد کی زندگیوں بر ہر دوفور بیم سیاری قومی زندگی ہی رہبر ورم ناخیس ۔ جہاں افراد کی زندگیوں بر ہر دوفور کی سیاری ہی ہے۔

ا بندائی مربی مولانا آزاد راست طور پراتم انداز بوئے۔ غیارِ فاطر نے کتوں کو متا تر نہیں کیا ہے۔ ایک زمانہ مغرف ہے۔ پھر ان کے سیاسی انگام اور مفہ وفاق کے ذریعہ سیاسی انگام اولد ندہیں خیالات مختلف خطبوں اور مفہ وفاق کے ذریعہ سے میرے ذہن وقلب برا ترجیور کے رہے ہیں۔ علامہ اقبال کا معاملہ دوسرا ہے۔ طادت کی کتاب جمہان افتبال سیری دہنما بی سے جب سن شور کو پہنچا تو ڈاکٹر ویسف بن میرے مقد بھی نے ادر میمر بھی۔ مقد بھی نے ادر میمر بھی۔ مقد بھی نے ادر میمر بھی۔ اقبال سیری میری روح میں طول کو گیا۔ اقبال اب میرا اقبال اب میرا اقبال اب میرا اقبال اب میرا

بسيد روقى تعام ابتدا فاعريين اكريس في اين برك بعالى جائعين الدين الفادى ايروكرث كوسه

ستاروں سے آگے جہاں اور کھی بن

الجعى عشق كے المحساں اور بھی باق

المُمْكُناتِ سنا ہے۔ اصلی بی ان كا تعلق جامد عثمانی اس سے سے حبی نے سیاسی اعتبارسے اقبال کے افکارکو ڈیٹی اور تلی طور پر تیول مربعاتها واقبال برمفرك شاعرته ليكن حيدالكذكويون الهبيت عاص ملے کم افکار اقبال کی گویج سب سے پہلے میں سنائی دی ، اور ا قِيالَ كُو باصابط طورمير محص كى كوشش بعي يس بوئى - جِنائِخ ورحود كالتلام كوباغ عامر ميدراً بادين تاندار ييمانير يوم اقبال منايا كيا - اسك بعد فواج سف مار منگ کی کوششوں سے برم اقبال کا قیام علی میں آیا۔ اس سلط میں قابل ذکر کا رفامہ نواب بہا دریار جنگ کا ہے۔ جن سے بارے میں یہ و اون سے کہا جا سکت سے کہ وہ اتبال کے تصوراتی مرومون کی معقل اورجيى عامي تعيسرولتبرت . إن كى ديور عى واقع سيم باذاريس مبغة وار

" دربعی ا قبال" ہوا کرا تھا۔ عبن میں ماہرین ا قبال درس دیا کرتے مے۔ من مفرین ا بنال نے ان محفلوں میں شرکت کی ہے ان بی بنا ب وْاكْرُ عْلَام دستْكُروشيد كى دات ما تيات العالىت ميس سے مي رسند

(۱۹۳۸ تا مماماً) ان وس سالوں میں حیدمآباد کا نفنا اجال کے ترانوں سے گونجتی رہی ہے۔ اس دور میں اجال میمی جوکوشیش ری ہی علی دادبی سطح يروه برائيه قابي درس

نفرُ حيد تليى في تفيف" ا تبال اور حدث بان ين

ان تمام كوتنتوں كا ذكر موتر الذارين كيا ہے جن مح ذريع ابل حيد الماد سف ا مبال کو اینا "بیرروی " بنایا تھا۔ وہ سکتے ہیں " میخانه 'اتبال سے مجی نے بقدرطرف ابين اين بيمان بحرمين، يي بع المنهال بع العابك عام كو الى سرورسرمدى سے استناكيا ہے ، جو اتبال كي فوج بي موجن ويا سف ان دوش خیر قدح خواردن کے سامان کیف ومرود پر انظر ڈاسٹے سے پر تھوسی ہے ہوتا ہے کسبھوں نے اقبال کی دباق ا تبال سے بی الجا کی ہے کہ ۔ تومری رات کو بہتاب سے محروم مزر کھو ترے بیمانے میں ہے ماہ تام اے ساتی " عتن وجون كاس وسع بين خردى جوم النعلي ملى بين ان كي تعدا ولقول نظر ۲۳ ہے - ان بیں قابل ذکر روّح ا قبال (ڈاکٹریوسف میں ) قبال کا تعسور زمان ومكان و دُاكرُرهٰی ادین مدیق) مقام اقبال ( اِشْفاق حین) اکثارا میال ردستنگررشید) زمورا قبال (داکرمیرونی الدین) فکراقبال رخلیفه عالجسیمی ا قبال ایک جدید تشکیل (عزیزا حمد) اور مکت اقبال و وستگیررستید) بین ُنظرنے بن اقبالی نوجوانوں کا امینی نصیف میں و*کر کیا ہی*ے ان میں ڈِ **ا**کسٹے مى الدين زُورٌ ، اكبروفا قانى ، سكندر على وتبدّ ، مؤرّة م في الدين ، ميكستس بدرشکیب ،آرام ، رشدی ، اشک ،امیر ، باتی ، رشید اور و فاآگ مِن كُمرنا مور سوك - جامعه كے قيام سے قبل بھی اقبال كا اٹرانی فيدرابا ديرريا ہے۔ جن شیاع وں نے اسی زمانے میں انر قبول کیا ان میں عظمت الترمشاں على منظور، تكين مرمت ، طابرعى خان ميم ا فضل الوطان ، توفيق ، كيني ، المجدَ اور على اختر اللهالَ حيثيت كے مامك بن البالل فنى كے سللے مين حيدراً باد كا حضوهي ذكر اس وجهر معير بعي قزوري بيدكريها واقبال كي

م وفعوا في سلم يرقدر إفراق تلوى للمراتبال كوسجية كاستجده كوشش مى كى كىين ، اورا قبال كو واقى ايك قوتى مُفكر كى حيثت اسى شهرس سوكى ہے ۔ آگے ملک میدا ہاری تعلیدیں ملک کے دوسرے علاقوں کے تو گوں نے اتبال کو سیمنے اوراس کے کلام سے ستفید مونے کاکوشش کی ہے۔ آمم من وتوق سے کمونگا کہ اقبال انہی کی نہدگیرکوٹ شوں کے نیتج مسیں ا قبال يرايسي كتاب اب تك منس تهي كئي بيد عبيها كر ميداآباد مين ما كر وسفين نے روغ البال کے نام سے تھی تھی۔ فود ڈاکٹرصاءب موصوف نے بعد کو فختلف موضوعات يرقلم الطاما بع ليكن ان تقانيف بن روَّح ا قبال والى بات كمان عم ٤١٩٤٤ تيں أتبال صدى مناني كئي اس كے نيتجہ بين اقبال سے متعلق بہت ی تنابع شائع ہوتی ہیں ۔ اقبال کو رکھنے میلئے جلسوں کا اہتمام ہوا ، بیکن میرے خیال میں وہ نیتجہ برآ مد بہنی ہوا جو کلام اقبال کا تعاضر ہے علمی اورا دبی اعتبار ا قبال کے بارے میں کھے حزورت سے زیارہ ہی تکھا کیا۔ چونکان کرروں کا تعلق محف وس سے بعر اس مے کلام اقبال قان انسانی يرا ترانداز مربوسكاء ادراكر بن بواسه تو مجد بني بوا يريونكر اقب آل كامقصد قلوب كوكرماناتها إ قارى ك قلب وذبن مين فكرك مراغ فروزال كفاتها! قوائه حبساني مي حركت وحوارت يبدا كرنائما، اوراس سع برصكم احرام آدمیت کے جذبہ کو عام کرناتھا۔ پر انس ہوا ،اوراس کے علاوہ سب يكح موا تومرت تزديك كجه هي لبن مواسع -

ا قبَال نہی سے متعلق ہوگا ہیں آئیں اُن کی ایک ڈھیری لگ گئی ہے۔
ان میں سے چِند کا ہیں یہاں ذکر کروں گا ،سرسری! اقبال کے متعسلی ترقی ہندوں کا رویہ ابتدا و معاندانہ اور خالفانہ تھا ، اسی رویہ کو برقرار

مرکتے ہوئے ، مجنوں اورا فررائے پوری نے اقبال کو سمجھانے کی کوشش کی تقی ، اورا قبال کو رحبت پہند ، فرقبرست ، ما فی برست اور فاستسٹ اور جانے کیا کچھ کھویا تھا ، سیکن آگے جل کرائی قبیل کے شاع اور فاقد سر دار حفری نے اقبال سٹناسی کھوکر تلانی کردی ہے ۔ سر دار ہے ' فاقد سسر دار حفری نے اقبال سٹناسی کھوکر تلانی کردی ہے ۔ سر دار فی کو کہ بین زادہ صحیح انداز فکرا ختیاری ہے اورا قبال کو سمجھنے کی مثبت کوشش کی ہے ۔ رسٹیدا حمر صدی ، مولانا صلاح الدین احمد ، و قار عظیم ، علیم برلک کی ہے ۔ رسٹیدا حمر مران فیجوری ، اورا بو حمد مقلع نے اقبالیات کے فکلف عنوانوں پر قلم انھایا ہے " اس صدی "کی سب سے دلجر بیا بات کے مناف کو انداز کا مراز بارا قبال بن کرا مجر سے دلجر بیا بات ہے ۔ اس سے سے دلجر بیا بات کے انداز کی افران کا قرب حاصل رہا اورا انہوں نے ذہنی طور پرا قبال کے انداز کو قبول بھی کیا ہے ۔ اس کا قرب حاصل رہا اورا انہوں نے ذہنی طور پرا قبال کے انداز کو قبول بھی کیا ہے ۔ اس کے انداز کی قبول بھی کیا ہے ۔ اس کا حرب حاصل رہا اورا انہوں نے ذہنی طور پرا قبال کے انداز کو قبول بھی کیا ہے ۔ اس کے انداز کو قبول بھی کیا ہے ۔ اس کا حرب حاصل رہا اورا انہوں نے ذہنی طور پرا قبال کے انداز کو قبول بھی کیا ہے ۔ اس کا حرب حاصل رہا اورا انہوں نے ذہنی طور پرا قبال کے انداز کو قبول بھی کیا ہے ۔ اس کا حرب حاصل رہا اورا انہوں نے ذہنی طور پرا قبال کا قرب حاصل رہا اورا انہوں نے ذہنی طور پرا قبال کا قبول بھی کیا ہے ۔

اس بیج سیم شیخ براکتفاکرتا ہے۔ جان تک ڈاکڑ عیدائڈ، رشیدا حرصد یق مسر دار معفری اور و قارعظم جیسے ناقد ن ادب کا تعلق ہے، وہ ا قبال پر ایسا بی قلم افعائی سے کہ وہ اقبال پر ایسا بی قلم افعائی سے کہ وہ علائے دو فالت اور میر کے تعلق سے نکو کے ہیں۔ مالا کھ ان سنخواین اور اقبال بی ایک المشرقین ہے ، اس سے ان کی قربری قابل اعتبا بین ہی ۔ مجھے اس و قت زیادہ دکو ہوا جب ڈاکر یوسف میں فیال اعتبا بین ہی ۔ مجھے اس و قت زیادہ دکو ہوا جب ڈاکر یوسف میں ایسا شیدائی اقبال می خالب اور آئیگ خالب پر قلم الحالا ہے تو و ہی ایران فیار کی تھا۔ غالب کی ایران فیار کی تھا۔ غالب کی

فی حیثیت کا پی منگرینی ہوں ، لیکن فکری سطح پرا قبال سے کیا مقا بلہ ہوسکتا ہے۔ یہ بھی شاید اس صدی می کا کرشمہ ہے ۔ البتہ ظالفاری کا انداز فکر کچھ اچھوٹا اور تیکھا ہے اور ابنوں نے افتتراکی رہی میں بیچوکم اقبال کو بھٹے کی کوشش کی ہے۔

میں اس بات کا دعویٰ ہنی کرآا کھیرکوششش سب سے زیا ہ كابياب بعد المال كوالي معجف كي فرورت بهد عيدفي إقبال حمو مالات ما فره کی روشنی بی سمجھے اور مجھانے کی کوشنق کی ہے۔ ا قبال محف شاعري نين تح وه مُفكّر تصاور دانشور مجي أنبون في ا بنی فکر قرآن سے حاصل کی ہے ۔ وہ اسلام کے حالی میں ۔ اسلے وہ تنگ نظر بنیں وسیح النظرت عربی اِ اسلام ان بنیت کا نجات دمیندہ ہے۔ یہ ایک عالمي راسته بع ميس يرعل كرمام انن فلاح كي منزل كويات بير. وه رشته ا موت بن جرُوات ہیں۔ رنگ دن کے سارے تعرقے مٹ ماتے ہیں ۔ جغرافیا حدیں وُٹ جاتی ہیں۔ اور جو دوایاد ایک بی مف می نظر آتے ہیں ۔ ساری كوستيش يى رى بى ، ازل سى دان ، دن كويجانى ، با دود فلوس دل كے آج نك ايسا بني بوسكا ہے۔ گرايسا بوكيا سكتا ہے ؟ تا وقتيك مم اسلام كواف في فرورت معمين اور عدق ول سے امير على مركي . اسس وقت كل تام ان ايك دورے سے قريب بني آسكة، ادر مبت كا جذب يردان بين يروسكت غرب اسلام كوعف دوسرك مذاب كيطرح مان بن اوركسي محفوص طبقه كا مذمب مجعنا كوياه فظرى بع . اجال ن وفى عبدوستان كے سلمان فى كے تضخفى مادن كى انغراديت كوباقى ركھنے مع ي شعر من كم ين بكريد ايك بيام بيا م الله قوع ان في ك لفي - اوريم میند و پاک کے تام ان ن دوستوں کا فریعیہ بیے کہ وہ کلام ا تبال کی روشنی میں است عالمی وسمہ کیرنظریہ حیات کو دنیا کے تام باشندوں مکت بہنجائیں۔ وراص لیم کلام ا قبال کا بنیادی مقصدہے۔

خرد اسندوں سے کیا پو چیوک کدمیری ابتدار کیا ہے کریں اس فکریس رہا ہوں میری امنہا کیا ہے

بیں شکر گذار ہوں استا دگرائی ڈواکٹر غلام دستگیررشید صاوب مروم کا کہ اہنوں نے اس کتاب کا بیش لفظ آج سے تقریبًا چودہ سال تبل مکھا حب وہ گلرگ تشریف لائے تقے

آستاد مقرم رسید صاحب کا انتقال ۲۵ رابری سافتا کی شب هوا، اور تدنین مسجد تطب شاہی فیرت آباد (میدرآباد) کے قبرستان میں علیمیں آئی۔ ڈاکڑغلام دسنگیر درستید ایس ماہرا قبال شامذی اب پیدا ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ انہیں ابنی جواد رحمت میں جگرع طافر مائے۔ آمین

وُاکرُ طبیب الفساری ۲۰ رین تلاوانم مرشوال تلاکا

> ۱۵-3-5/6/۱ مهری پینم ر میدرآباد ( اے پی )

بهشت نیک

يروفبسر ميكن نركاني بيغمرا ورشاع سيستعلق ايك بليغ مات محمی ہے۔ عفر حافر کے سائل، دستواریوں اور مھائے کے بیش نظر ابنوں نے کہا تفاكر ميں عمدنو كے شاعرى فرورت سے يا ايك السي فق كا وجود مارے لئے معنی تابت بوگ جوشاعی اور مینمری کے دوگانه صفات سے متعف ہو... ہم ابھی ایک آپیے شاع کے منتظریں جو وضاعت کے ساتھ بیکرانسانی میں منفات اہی کے ملوے مکوائے۔ ،، ف ہدیبی وجبر تھی کہ باینے نے فود کو " روح القدس كاسيابي " اورا تبال في العرى كوبيغرى كاجر قرادر المت. اقبال كوامساس تقاكه فده فن وه منهرمين كاسطيع فيظر آخت كا قابي كواكيف امذر مذب كرنا ( تخلقو باخلاق الله) بع دراص ان ن ك الدويك غرود طلب بيلاكرنا بعء العدانجام كاراس اس زين يراللدى خلانت كالمستق يحرانا ہے ". اتبال نے اپنے قول کے ذریعے جاں شاعرکے مرتبہ کا نتین کیا ہے۔ وسي اس صلاقت كو بحى واضح كياب كماسادى نعظ نظرس ستاعرى كالي الممت بع يعف لوگ يستحق بن كراسلام شاعري امارت بني ديدار مالائد آیا بنی سے۔ بانی اسلام نے یقیا امرادانقیس کواک شوار کا سرداروار دیا تھا ہوجہم میں بالک دینے مائی گے ، لیکن منی و صورت کی یا میرگی اور طہارت شعرعنترہ کوسن کراک محفوظ بی ہوئے تھے۔ ایک دفد فبیلہ بنوعیس کے متبورث عنترة كاشعر حفرت مخدمصطفاصلى الدعليه وسلم كوسنايا كياحبي كامطلب بع " بين ببت عى رائين محنت ومشقت سے بسرى بين تاكه اكل ملال کے قابل ہوسکوں "۔ اس شعرکوس کراپ اپنے جابہ رصوان المدعليم اجمین سے مخاطب ہوئے اور فرمایا کہ و کئی وب کی تعرفینے میرے ول میں اس

سے سنوق ملاقات بہنی بیدا کیا ، سکین میں سے کہتا ہوں کہ اس شعر کے نگار ندہ کے دیکھنے کومپرادل بے اختیاریا مہتا ہے ۔ ان (مضامین اتبال صی) اس داقعہ نے شاعر گائی جہت اور نئے رفع کا نقین کیا ہے۔ ا قِيالَ ديده و بنياتْ وتھے۔ ان كا مطابعہ وسیع تھا نظر عميق تھے۔ علوم دمني اور دُمنيوى مين يدطوني ركت اور فلسقه كعالم تصدع عالمي سياست کے پیٹے و خم واقف اور وم راز درون مخانم اس سے انہوں نے اپنی شاعری کی باگ آمرا را نعتیس می بنین لعنتره کی راه کی ظرف موثری ا در امپنی شاعری کوجرو بيغيري بنايا . ميكننرى كوحب شاء كااننشطارتها ، اقبال كى مورت مي وه تُ ع مِل كيا مدور واور فارسي كي خوش كني هيدا قبال ترس مكرا والإغ خال کے کے ان زبانون کا انتھاب کیا۔ مہاری خوش مسمتی یہ سے کہ ہم ا قبال کے ادبین مخاطب ہیں، وریزا تبال کا بیام عالمی ، آفاتی اور ابدی ہے۔ ناقدین اقبال نے فکروخیال کے وائدوں کو اردو، فارسی اور گزیز مے مختلف شاعروں سے ملانے کی کوشش کی ہے ۔ اور فلسفہ کی دنیا میں مختلف مكامتِت سے إن كارشتہ جوڑاہے ۔ ا قبالَ ابنى طرز كے منفرد شاع ہے . فكرو ضال کے اپنے مکتب کے وہی بانی مجی میں اور سرو بھی ۔ یہ بات الگ سے کھ ا تبدائی دورسی اقبال نے اردو فاری اور انگرزی تے بے شار شعار اور مفکرن سے ا ترتبول کیا ہے ۔ مکن اس اتر کے نتج میں مرکج تاک فلاں شاع بیدانہ ہوتا تواقیال يبيدا فربع تے نا قدين كا اينا إنداز فكرسے - اقبال توعيد نوكے اس تقاضي كے يَنْتُجُونِ بِيدا بوك حَبى كا أَلْهَار مِيكننرى في الله عاء اور ميكننزك الفاطعي اقیال بر شاعری اور بینمری کے دو کان صفات موجودی اوران کاستسمار ان بنرودان شعریس بوتا ہے جو نوع ان بی کو رحت الی سے مکنار کرتے میں

ان کارد جا اینے ماحل صات کے ساتھ ع با ذاند ستینر کاہو تاہے۔ اقبال سا لہند مرتبت شاعر صبحت الله مال میں دُوبا ہوا ہے۔ این دور میں دور

ا قبال كى ذمينى تربيت اورتش ونايي اردوم مح حيى شاعر كامام سب سے پہنے لیاگیا، وہ غادبہ ہے ، بانگ دوا کے دیما جہ سی سرعبدالقادر نے يرم كوكركم مرزا السدالتر فال كواردو وفارى شاعرى سے جوعشق تما ،اس في اس کی روح کو عدم میں جا کر بھی جین نہ یسنے دیا ، اور مجبور کیا کہ پیوکسی حسب فای میں جلوہ افروز ہوکرت عری کے چن کی آباری کوسے ،اور اس نے بينجاب كايك كوشين جي سيالكون كتيبي د دياره ونم ليا اور فيراقبال نام مایا " اینے تین سمجھا ہوگا کہ ابتوں نے کوئی تیرمنو کی بات مجل سے الم ا در ش ندًا قبال مي يونكه الين ا قبال سي اكاه نه تحير ، اس جيد كويرُ عام معرور ہوے ہوئے۔ بعق ناقدین قیارات نے اسی شاعرانہ خیال کے بیش نَظرعالب كُو اتبال كا"بير" أنا بت كرينكي كوشش كى بعد بنائج بيرونسرا بوظفر عبدالواصد ن للحاسع كم " لو كيف كو دائ سے تلميذ كا اليكن معنوى و زماني حيثت سے غادب كے شاكرد تھ - اجال كى تناوى كو ياغات كى تناوى كا تعتمہ يے ـ سسينه روشن بوتوسيع سوزسخن عين حيات ہو زروشن توسخی مرکب دوام اے ساقی

منوں گورکھیوری نے غالب اور اقبال کم رشتہ فکری بڑے استے مغاذیں وضاحت کی ہے" اقبال افعد کا بہلا شاع سے مرور مفکو بھی ہے اور صاحب بیدفام می ۔ الدد شاعری میں مالی سے برتی ہے۔ دیکی غالب غزل گو شاع تھے ، اس سے ان کاکوئی مُدلّل اورمنف طفاسف رہائی تودہ اس کو رفیط اور سلس کے ساتو بیشی نرکر سکتے ہے۔ ان کی غراف کے اشعامیں جا بان کا مفکرانہ انداز ظاہر بہترا ہے ، اور ہم کو نے نئے نکر انگیز اشارے ملتے ہیں ۔ ان کو خود اصاس تھا کہ تنگذاک غزل انگر نے کافی بنیں ہو گئی ۔ ارکو شاءی میں انہاں جو کہ وصلہ فکر کہا جا سکتا ہے ۔ کیونکر ان کی شاء کی بنیا دایک قاص نظام TDEOLOGy پر ہے ۔ ان کے خیالات میں ترستب ولسل کی بنیا دایک قاص نظام TDEOLOGy پر ہے ۔ ان کے خیالات میں ترستب ولسل اورائ کے اسلوب میں بھی کے دبط اور ضابط اورائ کے اسلوب میں بھی کے دبط اور ضابط اورائ کے اسلوب میں بھی کی ما کی کی ما کی کی اورائی تھا ہو اورائی گئی ما کہ دبت ۔ ۔ ۔ کم ما کی کی کی اورائی تھا ہو اورائی گئی کی اورائی تھا ہو اورائی گئی دبط اورائی گئی کی دبات کے اسلوب میں بھی کہ دبت ۔ ۔ ۔ کم ما کی کی کی اورائی کے اسلوب میں بھی کی کی دبات کے ما کی کی کی دبات کے اسلوب میں تھا ہو اورائی گئی کی دبات کے دبات کے دبیت ۔ ۔ ۔ کم ما کی کی کی دبات کی ما کی کی دبات کے دبیت ۔ ۔ ۔ کم ما کی کی کی دبات کے دبات کے دبیت ۔ ۔ ۔ کم ما کی کی کی دبات کی دبات کے دبات کے دبات کے دبات کے دبات کے دبات کے دبات کی دبیت دبیت دبیت ۔ ۔ ۔ کم ما کی کی کی دبات کے دبات کی دبات کی

عشق وستى كا جنازه بيخنلّ ان كا

أن كا الولية ماديك بي قويول كا مرار

اقبال دلبقان داغ کے مشار فرد ہیں۔ ابتدادیں ابتال نے داعے سے اسلاح کی ہے اور استعاامراف اقبال نے غالب سے ہی

استفاده كياسيد، وميكن ذبن طوريروه ماى سه مناثرر بعي

منہودنہ نے یں بے نام طالی

معود سے میں سے جے حبام حاتی کا کمنوارِ متو کا منی ہوں کو یا

مان میم مرے لب یہ کلام حالی الفران میں مرے لب یہ کلام حالی بعد مرے لب یہ کلام حالی بعد مرے لب یہ کلام حالی بعد اللہ بعد

طروست في درائرن كاس قول كو دروايا بع كه" ين زبانون

# ت م بن سے بھا ارہا ہے اور اس میں سے اس میں اس می

غالب کے طلت کدے یں بی شب غم کا ہی جوش ہے سے مع و دلیل سو ہے وہ کی ماری خواج ہے وہ بی سو کئے ہیں ۹ وہ بی فاموش مع اور است کی دجہہ سے دن اور دات کیاں ہو گئے ہیں ۹

چون مج من فرسیایی به شام ماننداست چه گامت که زشب بیندرفت و تا چنداست

اور بنی سن کا قول دہ اتے ہوئے طلیعہ عبائیکی نے اقبال کے بارے یں کھا ہے کہ اقبال نے اور وا در فاری شاعری کا رُخ بلٹ دیا اور ہر ایک ایساعظم اف کا رہ ہوئے کا اس نے مکمت کے بیش بہا موتی اپنے کلام میں نہ تھی مجموعے ہوئے تو بھی بہا موتی اپنے کلام میں نہ تھی مجموعے ہوئے تو بھی بہاکیلا کا رہام ابنی بلت اور نوع انسان پرایک بڑا حب ن بہوتے تو بھی سے بقول نینی من طقوی کے قلب استواد میں اور بہت جس سے بقول نینی من طقوی کے قلب استواد میں اور جو قوموں کا رہے ایک طل عدے میں اور اقبال نے دینی نفون کا اور برکام طاق سے اور اقبال کے دینی نفون کا اور برکام طاق سے اثر تبول کرنے کے بعد ایجام دیا ۔ اقبال کے ذبنی نفون کا اور برکام طاق سے اثر تبول کرنے کے بعد ایجام دیا ۔ اقبال کے ذبنی نفون کا اور

ا وربیردافت میں صن فکرنے عصر لیا ہے ، وہ نگر طالی ہے - جوان نی در دمند سے عبارت سے ۔ اس لئے یہ کہنا محض ایک خیال سے گراکر غالب پیدا زہرتے توا قبال بيدانه موت" شعر منی اور صورت جیسے دو عناح ترکیبی سے عبارت ہے ۔ اگر اقبال برغالت كاكوفي اصانب تويركه غالب كانرف ان كي شاعري كو الله كيورين سن ساي الما مفلى ميكوتواشى، بن وه دائغ اورغالب سے قریب میں ، جب که ذمنی و فکری نشوتا میں انہیں حالی ، آفرار اور شبی نے زیادہ سٹ ٹرکیا ہے۔ الربیا ہے۔ اقبال ابھی مفکرتھے مذفلتی ، وہ ابھی قرم راز درونِ منے خامر ۔ تبال ابھی مفکرتھے مذفلتی ، می نه تصدران کی ذات اس پرنده کی کافی ، جو آب و دا نه کی تلاش میں قرية قرية اور منكل عبالكما بعرتاجه ، در دركى خاك بيما سأب اوراسى ملاش اور سبتحويل محاثم مين بدل طاتى بدير ماسى مك و دوف البن اردو ادر فادسی کے علادہ جرین ادرا مخلش ادب سے قرب کیا - روتی تواتبال کے مے بیرتھے۔ انگرزی ادب کے مطالع نے اقبال کونٹی فضاء اور سے ماحول مع آشنا کیا تھا۔ وہ مغربی فکرسے شائر تھے۔ مغربی جرمی کے قیام نے علی

جوابرات سائن كا دائن بمرديا تعاد ماركس ولفي قربيب بو عصف على يَدُا تَبَالَ كَى شَاعِرَى كُورَنَكِنِي عَظِ كُورِي فَي مِعْرِقَ تَعْلِيم فَي مُرْكِي تَعْلِيم مِنِدو فلسفر سيرا تبالَ فطري سَنَا و مركفة في ويونم، والم اطر كرد بك كانسانيت ف إقبال كى مكركونيا الزازعطاكيا تعا- ميكن البي الجال ك تشكيل لورى بهو تیرے فیریہ جب ک دوبو نزول کتاب ىز يا ئى تى ھى 4

ا كُرُه كُتُ ہے نہ رازگانہ مادب کت ف

ا قبال فرالیشر کے حفور جبیں سائی کرتے ہیں ہے

البعد از خدا بزرگ توئی قصة مختقر اِ!

البعد از خدا بزرگ توئی قصة مختقر اِ!

البعد از خدا بن شب کہیں جاکہ اقبال ، اقبال سے اکاہ ہوتے

البعد من حکمت افریک کا مقصود

البعد من ما کہ دات اور کا مقصد فقط ملت آدم

البعد من اور کی دات با برگات اقبال کیئے موزی ۔ اقبال نے عشق اس کا مقصد فقط ملت آدم

وعق ، خودی و لیے خودی اور مرد اوس کا جو تصور بیش کیا ہے وہ تمام کا تا م مری مائے میں اقبال کی شاعری تو تا ہی کا قلی بن گئی ۔ اور مائی کو تعلق میں آبال کے رہ شتہ فکر کو تلاش کرنے کے نے جہاں ہیں غالب ، میر اور دائے کو تعلق مزدرت ہے وہی آزاد رہ بی اور حالی کو بی شرصنا ہوگا ۔ باشہ مہدو فلسفہ ، فادی شاعری ، اور اور مزبی تعلیم نے درج کال کے بیا اس مین اقبال کی شاور کا اور مائی کو بی شرصنا ہوگا ۔ باشہ مہدو فلسفہ ، فادی شاعری ، اور اور مزبی تعلیم نے درج کال کت بیایا ، میکن اور فلسفہ ، فادی شاعری اور اور مزبی تعلیم نے درج کال کت بیایا ، میکن اقبال کی شاعری اسلاق فکرنے محلیدی رول ادای ہے ۔ وہ عشق رہ ا

نظا ، مبی نے ان کے اندواخرام آدم مح تقویک انجارا! اور بالا فرا انہیں کی صورت میں اقبال کوابدی ، لافائی اور آفائی زندگی عطاکی ۔ اس سلسلے میں مائی معلم اقدل ہیں اور اقبال کا رہشتہ فکر انہیں کے دروپر سنتہ ہے ۔

40

بلبغ ادم إمَّا يَا يَسِنَكُمُ رَسُلِيًّا مِنكُمْ يَقْمُونَ عَلَيكُمْ المهيتي مَبِنَ اتقلى وَاصْلَحَ فَلَا خُونَ عَلَيهِمْ وَلِأَهُمْ يَحِزَنُونَ أَيْ مرورَن ف شعك مستورس مغارت ا نبيا ئے كرام كے منصب سے بحث کرتے ہوئے تکھا ہے کہ وہ ان پیپغا مات خداد ندی کو وگوں مگ بہنجا تے می بہنی ملکد اُن کا فریضہ یہ تھی ہو تاہد کہ وہ ان قواینن کے مطابق معاشرہ كى تشكيل كرس - يعنى ايك السافظام قائم كري ، جن مي تمام المؤرك فيصل توامین خداوندی کے مطابق موں۔ یہ نظام اس جاعت مے باتھوں دجور يدرموتا ع، جوبطيب فاطرقوانين فداوندى كامما قدم برايان لات بي" ا قبال في اكرت عرى كو جرواليت ارسي فمرى كماسي تواس سے الكا منت قانون فداوندی كامطائق فردى مى اورا فرادى تقيرعالى سطح يرايك صحت منداورصالح معات و كاتشكيل بعد اقبال ان معزى بيدائيشي سلمان تھے۔ ابنوں نے ایک سلمان گوانے میں جم لیا تھا، گو اُن کے اجراد بریم مهم الیکن اقبال زعنی اور قلی طور پریمی سیان تھے۔ ان معنوں پس کہ ا بنوں نے ذہن و قلب کی وستوں بن اِسلام کوسمُولیا تھا، او مہم قلب سے اس بات بدکا ل بقین رکھتے تھے کہ بلاستید الدین الند کے نزدیک عرف اسلام بع - إِنَّ الدِّينَ عِنْكُ اللَّهِ الإسْلامُ وَ اسی لیشن کال کا نیتر ہے کر اہوں نے ایسے فن کو قواین الی کی متر واستاعت كے لئے برتا اور اسلای تعلیات كوا ينا موضوع بنايا سعے ۔ اُجّا اُل

ی شاعری ان کی شعوری کوشش کا نیتجر سے ۔ پیمحض فیشن کے طور پر انہوں نے

ا سلامی افکار کو اینا موضوع بہنی بنایا۔ اگر ہم نفاعری سیتعلق اقبال کیے

مفاین کاسطالعہ کرس تو انس کی تعدیق ہوجائیگی - اقبال کے بیش نظر

حضوراكم صلى التعليم ولم كى وه حديث مجى تحى يجب بين انبوك في امراكقيب كو عظيم شاع تسليم كرف كے باوجودان شاعودں كاربېر قرار ديا تھا جوجہم ميں مانے والے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اگرا قبال فے ستعرکوئی کے من کو اختیار کیا ہے تو پوری دمر داری اور مکل شعور کے ساتھ ہی کیا ہے ، اور بیٹی راسلام کے قرل كَى رَوْسَىٰ بِين جَهال مِهِي كلام البال كالتخريد كرنا سع وسي البال كي اس شاعري سے دہاکام مینا ہے جو خود اقبال کا منشا تھا بینی افراد اور جاعتوں کے كردارى تعيرادر مالمي بنيا وول يرمعاشره كى تشكيل - چنا بخدا قبال في ود بعی بارم اینے شاعرت ہونے کا اقرار کیا جدا درقاری کو مجود کیا ہے کہ اُٹ ك نواصة بريشان كونشاء ي تعمين - إقبال كواس وجهد على امرار مقاكداس دوريس مسم كى شاعرى فى ( دەسلىداج بى بارى بىد ) دە سسراسراماوالقیس کی شاعری تھی یا ہے۔ چناپنیر حاتی نے جو علم بغاوت بلند كيا تحا، الس كايس منظر بي يي بع اقبال نے نکرم کو اپنی شاعری کا میبار قرار دیا اعداسی معیار يرم عفرشاءى كاتنفيد بى كىب - وه آج كے نقادوں كيطر ع غالب كى شاعري يرواه واه بني كركة تقديه ساميري مرادان نقادول سرسد، جنبنوں نے غالب صری بیں بیس باور ا اور غالب یربے شمار تنقیدی کتابی سكو والعدد إدربب إقبال كالمرآياتو اجاليات في ملف ببلول كو البغا دانست میں اُ کا کرکیا اور ماہرا تبالیات کہلائے۔ اصل میں یہ پیشہور نقاد بي جن كان توكولُ تعط كفري ادونه مير وديه وه اس طرح كا تفساد فای کا بھی شکار نہ ہوتے ۔ اگر میں نے غالب کو یکا نفن کہا ہے اور کہا ہے كماس في منظول كسيماد حسين ماج عل مراشيس، تواس سيمراد

سر محکمه الی "اجل" د با اکتوبراشان بی به عوان "اتبال اورون"

بروفیه فیرا حرصد نقی صاحب نے محتق کیک اضافی المعنون سپر د قلم کہا ہے۔ فیریر
صاحب نے اپنے سعون کی بنیا و اقبال کے اس خطاو بنایا ہے جرابوں نے بروفیر میں اور میں اقبال کے اس خطاو بنایا ہے جرابوں نے بروفیر کی میں اور میں میں اقبال نے اسبات کا اعتراف کرتے ہوئے کہ ابنوں نے یون کا محلام میں اتبال نے اسبات کا اعتراف کرتے ہوئے کہ ابنوں نے یون کا ملام میں بری اروب میں اقبال نے اسبات کا اعتراف کرتے ہوئے کہ ابنوں نے یون کا میں بری بری شاوی سے مجھے ہوئے میں بری بری بری شاوی سے مجھے ہوئے میں اور وہ اپنے جذبات کے سوقیا نہ بن کو چیانے میں ناکا میں وضافت کی کی سے نفیاتی طور بریاس افسوں فلوں کا جذبہ حکم ان اکفاط فلوں کا جذبہ حکم ان الحفاظ اللہ الری سنہا دت ملتی ہے کہ سنہ درستانی سانوں کا جذبہ حکم ان الحفاظ ط

پنریم موسیکا بھا۔ دا، گویہ اہمام اس کی طبعہ قابل قدر کھی ہے کہ وہ اسس رمجان پر روسی فرات میں اس کی وضاعت حکوان قوم کا فاصر اور لا زمر ہوتا ہے۔ یہ کہ میں موسیت کی کھی جومن کے ہاں اس قدرعام ہے۔ فرر سے کم مدکت موسن سے زیادہ میں وہوں مثلا غالب وبید آت ہیں بھی نظراتی ہے۔ اس مرتفی ذہنیت کی دیگر علامات یا شائح ہیں قنوطیت اور تقوف مجی شال ہوں جو اہمام سے نطف ا مذوز ہوتے ہیں۔ عدم وضاعت سے گراہ ہو کو اسے معز بیت کی دیگر علامات یا شائح ہیں قنوطیت اور تقوف مجی شال ہوں دیا ہے معز بیت کے دیگر علامات یا شائح ہیں۔ عدم وضاعت سے گراہ ہو کو اسے معز بیت کی دیگر میں ۔

آبال کا خط بہت محنقر ہے ۔ ویسے بی خط طیس عرف وا کے مکن میں ہے ، وضاحت بنیں ۔ و مناحت کیلئے تو وفر وا بیئے ۔ اس نے بیرے خیال میں محن اس خطکہ موضوع بنیں بنایا جاسکتا ، اورا گربنایا بی گیا ہے تو خورتھا کو ظہر صاحب اقبال کی نظر سے مون کے کلام کی رفتی بی اقبال کی رائے کو پر کھنے کی بجائے اقبال کے نظریہ شعری کو نود کلام اقبال کی رفتی بی بر تھے کی کوشش کرتے ، اس نینجہ میں خود باب نی سجھ سکتے تھے کہ ۔ آبال سے مرف مون کو بی با قابل اعتا کے مون مون کو بی با قابل اعتا کے کو در سے موال میں مون کو بی با قابل اعتا کے کو در سے مون کو بی با قابل اعتا کے مون مون کو بی با قابل اعتا کے کو در سے مون کو بی با قابل اعتا کے کو در سے مون کو بی با قابل اعتا کے کو در سے مون کو بی با قابل اعتا کے کو در سے مون کے در ایک کو بی با قابل اعتا کے کو در سے مون کو بی با قابل اعتا کے کو در سے مون کے کا قابل اعتا کے کو در سے مون کو بی با قابل اعتا کے کو در سے مون کے کار اسا تا مون کے کو بی با قابل اعتا کے کو در سے مون کو بی با قابل اعتا کے کو در سے مون کی کو بی با قابل اعتا کی کو در سے مون کو بی با قابل اعتا کے کو در سے مون کو بی با قابل اعتا کے کو در سے مون کو بی با قابل اعتا کی کو در سے مون کے کو در کے اسا تا کو در سے میں کو در سے مون کو بی باتا کے در کے در کو بی باتا کو بی باتا کی در کے در کے در کو بی باتا کے در کے در کو بی باتا کے در کے در کے در کو بی باتا کے در کے

ظہر احرصاحیہ خود کھا ہے کہ اقبال نے ضط کو اس وقت تکھیا حب کہ وہ ذہبی طور پر اپنے مقصدی اورا صلا فی مثین کے قریب تھے۔ قبال جبویل اور فرب کلیم کے ضالات ان کے دل و دماغ پر هاوی ہو چکے تھے۔ اچانک ان کے سامنے ایک تغزل پند شاعر کا دیوان اَجا ہے ۔ طاہر سے زیر بحث ضعا آئی لدعل کا نیتر ہے اور ایر اوراس کے نیتی ہیں جو رائے ظاہری کی وہ فطری ہے اور اتبال کے نقط نظر سے بین مطابق می ہے

للك مع كن ديم كا البال في دسى تنقد من كاميري كان مع اسدكى م استی تی اس کی وجه بی خط کی عدم گنجائش اور تنگ دا می ہے۔ اقبال کے لئے میں کو کو اور قع انس تھا کہ وہ مو**دن** ا کے مارسے میں م كون مرجبت كرتے . ( قبتہ اینے فظام یُستومی كا انجادا بنوں نے اپنی تقریمی ، تریمان اود شاعری میں کیا ہے ۔ بھے یہاں تفعیلات میں ملائن ہے اسکن اقبال کے نظريهٔ شعر کا ای وضاحت کيلئ چندا شعار ميش مذمت بني، تا که قار مين حود اندازه كرسكيس كم مون كى تنفيدس ا قبال كس حدثك حق بهاب سعه نقش ہی سب ناتام خون مگر کے بغر الغنربع سودام فالم خون مركز كابتر رنگ موما خشت دسنگ ، چنگ مهو ما حرف وهوت معِزہ فن کی ہے خون حب کر سے سمندور فون رگ معار کی گری سے ہے تعبید مع خانهٔ حافظ مبو کربت خابهٔ بهنراد بے محنت میم کوئی جوہر بہن کھلت روستن شرر تیشه سے خانه فرما و نظر سيمريه ركعت ب جوساره تناس منی سع الینی خودی کے مقام سے اگاہ سرو د و شعرو سیاست اکتاب و دن ومنر لمُررث الن كى كرو مين تام كيك وانه

فیرند و خای سے بع مودان کی

بلیند ترہیے ستاروں سے ان کا کات بنہ

اگرخودی کی مفاط*ت کریں توعین حیات* نرکرسسکیں تو سسرایا فنوں واف من

إيركه

گو ہنرمیں ہن تقسیسر خودی کا جوہر وائے صورت گری وشائری ونلئے وسردد

جان مّانه کی افکار تازه سے بع منود

كرسنگ وخشت سے ہونے ہیں جاں بیار نے

بات ایس بن ہے کہ ظیر صاحب کو میں اقبال کے نظریہ سنری سے سفارف کودا مارہا ہوں ۔ نیکن مجھے چرت اس بات پر بعے کدا نبوں نے اقبال کے خطا کو پڑھے ہوئے کلام انبال اور نظریہ شعری کو گیے فرائوش کردیا۔ اونس اس مات پر

ہو سے کلام اقبال اور لطریہ سعری تو یعے در انوسی لردیا۔ امہی اس مات پر تعجب پیے کرا قبال داغ کے شاگرد ہوتے ہوئے مومن دروتر من تین سر

اس بات رتعیب سے کہ ایسے موقع برانین مائی کی باد کیوں نیں آئی رمغول اس بات رتعیب سے کہ ایسے موقع برانین مائی کی باد کیوں نیں آئی رمغول

نے غالب کے شاگرد ہونے کے باوجود غالب کے زراوا درگفتا وہر کھلے مبرو اعراض کیا۔ اسی پراکتفالہنی کیا ، ملکہ مقدم الکو کر اس دور کی فیاری شام

کو چوزباده ترغزل سے منوب تی بول دبراز قراد دیا۔ قابل کردن زُدنی کہا، اور نی شاعری کا ابتدادی ۔ اقبال اصل میں غالب کی بنی حالی کی ہی توسیی

شکلیں، ہیں اس مقتقت کا عراف کرنا جا ہیے۔ سرس کے مطالع مح ابد کلام ا تبال کا مطالع فکرونی ل مبندلوں کیطرف نے جاتا ہے۔ سرس کی درد

کلام ا بال کا مطالعہ طروحیا ل طبدیوں تیطرف نے جاما ہے۔ سدس فی درد مندی انبال سے شکوہ اور جات ہے۔ بدر اگر

غالب نر ہوئے زاقبال میرانم ہوتے مغالط بی ہیں معتقت تور ہے ، کم

طائی کے بیٹر ہم ا تبال کا تصوّر می کی کوسکتے۔ اقبال نے جہاں غالب کی زبا ن سے استفادہ کیا ہے وہ اس ان اس نے اکرا قبال ہوئی ، غالب اور بیدل کو ابینی تنقید کا فائدہ انھا یا ہے ۔ اس نے اکرا قبال ہوئی ، غالب اور بیدل کو ابینی تنقید کا نت نہاتے ہی تو یہ کوئی مقام میرت کہیں ہے ۔ البند مقام عور و فکر هزور ہيے و ليے ا تبال نے اپنی بات کی وضاحت محتقے الفاظ میں صط کے آخری صصہ میں کردی ہے۔ اقبال نے مجھی کہا تھا ہم

عسلم د فن از بیش خیسنوانِ مبات عسلم و من از فانه زا دانِ هات

میات کی موجودگی میں علم و فن کی کیا قدر و میت ؟ ا تباآل نے ابنی بیش خزان اور فانه زادان میات کہا ہے ، اوراضعاً علم دفن کی حیثیت اس سے برو کر ہوئی بہنی سکتی اور کی مومن اور عالب کا فن کس شمار و قطار میں به برو کا فن کس شمار و قطار میں به ایک فنس یا دونفس اش شررکیا! ؟ حب سے دل دریا مسلامی مہنی ہوتا

ائے قطرہ نیاں! دہ مدف کیا دہ کر کیا
یہ جندا شارے ہیں، ان توکوں کے لئے جو بھیرت سکتے ہیں۔ اور یہ کم جو
جو شغراور منصب شاع کو یکھتے ہیں، دہ ان باقرن پر عور کریں گے۔ آخریں
اقبال می کا ایک شعر نقل کرد لگا، کو مخاطب مدیر محزن سے ہے۔ سیکن

المبر صاحب می چا بی تو عذر قرط سکتے ہیں ہے میر مخزن سے کوئی انباق جلکے میراپ م کہدے وجو کام مجد کر مہامی قومیں افنی الاق میں

اگرافیائی نے یہاں فن کا لفظ استوال کیا ہے توان کی مراد میر، غالب ،مون اوراسی قبیں کے دیگر غرال کو شعار کی شاعری سے ہے ۔

افیال نے حیس معیار پر مون اور دیگر غزل گوشعراء کو جانی ہے۔ ظاہر و بی میار خود اقبال کی شاعری کا معیار قرار بائے گا۔ اس حیثت سے اقبال کی شاعری جزولیت از پیغیری معلوم ہوتی ہے کہ اقبال نے قواینن خدا وندی کو البنی شاعری کا مو فنوع بنایا ۔ اقبال نے جہاں زرشی، عہدوستانی، بارسی اور بنزی افکار کا مطابعہ کیا ہے ؛ وراس سے فیضیاب ہوا ہی ، وہیں انہوں نے قران حیثم سے بھی اکت ماب کیا ہے ۔ تاریخ اسلام ہمیشان کے بیشی نظر رہی ہے بیکن مجموعی حیثیت سے قران حیثم اور سیرت رصة العالمین کا حقیقی اور شرح ہے ۔ اور کی سرحیتم سے فران حیثم اور سیرت رصة العالمین کا حقیقی سیرت رسید کی سیرت کی سیرت کی سیرت کی سیرت رسید کی سیرت رسید کی سیرت ک

آ قبال فے جہوریت پروارکیا ہے ۔ کیمونیم پراغراف کیا ہے ، سرمایہ داری آن کی سطا ہوں ہے ، سرمایہ داری آن کی سطا ہوں ہی سے ، دہ مرد سرمن حیں کی سطا ہوں ہی سے سے تاری کی رہنے قبال کی رہنے جبو ہوئے گارائی اسے اور اس تہذیب جدید کے جو نے تکویل کی ریزہ کاری سے فرب کھانے والوسے ادر اس تہذیب جدید کے جو نے تکویل کی ریزہ کاری سے فرب کھانے والوسے ادر اس تہذیب جدید کے جو نے تکویل کی ریزہ کاری سے فرب کھانے والوسے ادر اس تہذیب جدید کے جو نے تکویل کی ریزہ کاری سے فرب کھانے والوسے ادر اس تہذیب جدید کے جو نے تکویل کی دین اس کو کہ دیتا ہے کہ م

بہاری تہذیب اپنے فیجرسے آپ ہی فودشی کوے گا ج شاخ کا ذک پر آنیانہ بعنے گا نا پاسپ دار ہوگا۔ اپنے اس دعوی پر دلیں اقبال نے قرآن سے لائی ہے ۔ ارت و سرتاہیے۔ کُوالعَکُ اَنْ اَلَا ثَنَا کَ کُی حَسْیں ہِ اِلْا الَّذِی کَ اَصَنو وَا عَمِلُوا الصَّرِلُحِتِ وَتُواصُوا جا کُجِی ہ وَ اَتُواصُوا جا لطّب ہِ ہُ ندمانہ اس پرت ہد ہے کہ ان ن یعنا ناکام رہنے والا ہے۔ نرمانہ اس پرت ہد ہے کہ ان ن یعنا ناکام رہنے والا ہے۔ نرمانہ اس پرت ہد ہے کہ ان کا مناف کے اور اپنوں نے اعمال صالحہ کے اور ایک و سرکوحی استقامت کی تلقین کرتے رہتے ہیں ۔

ا تبال نے دورحا فر کے محض سیابی ، ساجی اتعاً می اورمعاشی نظروں کی نفی کی ہے اوراس کے بر فلاف اسلامی نظریہ صات موسیش کرنسی سعی مث ورئى ہے . دور مافر كے فطرس ان ان كوان ان سے نز ديك كرنے اور ایک عالمی معاشرہ کی تشکیل میں تدووساون ٹابت ہونے سے بجائے اولا د آرم میں تغرقے پیدا کرنے کا ماعث ہوئے ہیں۔ آج ہم بہندہیں باكتان إلى ، ايرانى وأفغاني و بم رئيسي بن امريكي وافريقي ہیں اور کانے اور گورے ہیں۔ چوت اُقعات کے سائل ان فی تہذیب يكُ الورس . زمان كانسائل يم الخطك تشكرت، دولت كى معتيم اورجان اليصمت بى سائل بى جن سے دنيا آج دو چارسے ان كالعلى كون دُصوندُ لكاك كا . ان نهرمر قدم يرناكام اورنامرادي و منتف گروموں اور طبقوں میں سٹ گیا ہے ، اسلام اس کو وحدت کا قعلم دیتا ہے۔ اسلام اس کو وحدت کا قعلم دیتا ہے۔ عمیب بات سے کروہ سلان مِر قرآنی تعلیات ی رونی میں ایک ہے ، اور ایک رمشتهٔ اموت میں بندھا ہوا ہے وہ میں بٹ کیاہے۔ اس کے درمیان عفرانیا ئیسرمدیں مان بس دہ ممس اقليت بن بي اوركبين اكثريت ين - حالانكروه عالمي معاشره كاايك فروب بواب وه سندور تان بى دىتا بوكرياك تان بى ايران سى ديتا ہوکہ ترکی میں ، یا ہے وہ روس میں رہتا ہو کہ جین میں اس طرح وہ امریکہ میں رہا موک برطاین میں وہ کھائی جھائی سے ، اورادہ اسلامی نفتط نظر سے ایک کل کا جزید اور کل سے مراد کل منی نوع ان سے - اس اے سلافو تے سائل مانوں کے موتے ہوئے کی عالمی مائل میں ۔ ا دران محصل كوعالى فطوط يرتلاش كرنا فابني - الرم ساد ان ون كوايك ماعت

فراردیتے ہیں توانسی صورت میں مسلمان مجی امی جاعت کا ایک فرد بہوا۔ اور بقول است عاق صین "اقبال کے مزد کیک فرد کا وجود جاعت سے الگ ہمیں - خلوت وجوت دونوں اس کی شخصیت کی تھیں کرتے ہیں ہا

مجلوت بم بجلوت فرر دات است میان الخبسن بودن جیات است

فرد کا وجود مل عت سے اس سے الک منبی کہ بنی نوع انسان ایک رشتے میں سندلک میں حیس کی نوعیت حیاتی می ہے اورافلاتی بھی، اور فردگی سسيرت اود كردار ما عت بين بي نشو ونما يات بين- فروا ود جاعت كايه ربطاس دنت ایک بهواد معاشره اور مهذب طرز سعا شرت کا خلاق بیسکتا بع، جب اسکامطمع نظر سواسرانانی بوء اقبال کے ہاں فرر اور جاعت کا یمی تفورہے " اس طرح فرد کی ذمہ داری دوچند عوماتی یع - وه فوداینی اصلاح کرے ،اس کی خودی بیدار مو اور کیرمعاشره می اصلاح کیطرف قدم برصائے۔ اس لئے اقبال نے ابنی ششائوی میں فرد كى تتمير كاايك وافح تقور بيش كي سعد فرد كى تتميريا خود كى اصلاح کے بغیرصائع یا ہموار معاشرہ کی تشکیل مکن بنیں ہے۔ گو فی زمانہ سلم قائدین عجیہ مستم کی دوملی کا شکار بہی ، ایک طرف تو وہ اسلامی معا مشرہ كَانْتُ كِينَ كَيْ بَاتِ كُمر تنفي الورشرى قوامنين كومًا فذكر فيكي كوستنش كريت ہیں، اور دوسرِ کا طرف وہ خود قرآنی احکامات کی یا بینری کمرتے ۔ سلمانوں ی سیاسی زندگی کا یا عجیب المیه سعے کر ایسے ہی افراد کے ہا تقون میں مان<sup>وں</sup> كى مكومتى كلحاوتا بنى موى بى مسلم نون كيك لازى بيدكر وه دُمنياسي غيراسادى قوامنين كومثاني سے بيلے خورتام نها داسلامی سلطنوں كى اصلاح

كين - كيونخه ايك قرآن للكت مي عي قراني اعلام كي ترويج فكن سي مي مسلج اورسلم مالك كے اندرياما جانے والا ير تضاد اللهم كى ترقى اور روائع ميں سبب بري ركاوت بن تراسع - ابتال كي تيز من نظرين اين دورك ، بوالعجى كو ديكھ رسي كتيں - اس لئے ابنوں نے شائى كے ملات أواز الحالي عقى -تیا وجے رتن نے ا تبال کے ای انداز فکر کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ا تبال كايى ده بيفام تطاجب في سلم ذين كو جا كرواران تسود سے نکال کر سعات او کو جدید ڈھانچے کے نئے تیار کیا، یہی دہم بے کہ جہاں کہیں مجی محفل سخق کرم میر کی .... برطگروہ تنفیظ می ترجرے سے سے جاس کے مہنی اسلاق اجاکے داعی محداقب آ قلم فيغيروان بادباسه - (المهنشاع عليه ٥٥ تعاده ٢-١ مل) ا قبال نے اسلالی افکامے کسی محف رس وجہدے ۔ بنی رکھائی تی كروهمسلان بي ملكراس وجبرت كراسادم ايك ايب نظرير مات سب میں کے ایجاب و تبول سے اسا بیت کی فلاح اور بیری مکن ہے۔ اسس مقیقت کا عرّان تیسا دی*ے رتننے کبی کیا ہے* ۔ یا " يە ئنابد ا قبال كى دىدى ئەلىرى بى سىدايك كىمىر بىلى مى فزفه وارارة زنست وكنف والا اورانتها بيسند دمن يرست كوهون سلم مقوق کا زمر دست حای قرار د سے- بدبات اتبال کی بر اس بات كيروكس سيد مين كے كي وه و ماريا وه ايك سيا اف اینت برست تما ما ملکر برادری کی مبنیا دیے فور بر ، محبت آزادی اورساوات کے امول قریباً اس کے تمام تظوں میں بائے جاتے ہی ۔ (والرابعنًا)

### وطنيت

ا تبال نے جب بمالیہ اور ترار مبندی صبی فطیس مکھا تو ملک کے برفردنے البی سندوستان کا قوی شاعر سلیم کیا ، اور جب ای اقبال نے تران مِنَّى الْمُحَا أور ١٩٣٠ مِن نظريُه يأكستان بيش كيا تو ياك في شاعر قرار یائے - اورائع جب کر اقبال مارے درمیان بہیں رہے یہ بحث گرم ہے ک ا قبال وا قلى مندوسة في شاع بين يا پيروه باكت في شاع بين ملك كا كُمْرُ طَبِعُ آجَ مِن اقِبَالَ كُوابِنانَ يَنَارِ بَيْنَ بِعَدِياكَ الْحَالَ قَوْمِ فَ اقِبَالَ كُورِ اللهِ اللهِ كَالِمُ اللهِ الل صیم بھی ہیں غلط بھی ۔ میرواس وجہدسے کر گوا قبال نے اپنی شاعری سے البدائي زمانديس همالمه ، ترام عندي ، نياستوالم ، اور عبدوستاني بيوس گیت کے علاوہ رام ، نائک اور سوائی رام بیر زو برنظیں کو کیا۔ اس لے وہ مہددستان کے قوی شاع کہلے۔ اس لے نظریر میں فرق آیا اور اقبال نے مہدوب تان سے گیت مصفے کے بجائے مروف نظریم یاکت ن بیش کیا بخه ترانه کی محکرس ری دینایرسسانوں کے حق کو مبلاتا ہے۔ اتبال کی تومیت کے بارے میں کہی گئی باتی انس وجبہ سے غلط ہیں کہ

ا قبال درختيفت مبندد سناني بين اجدنه ماكستان بي بليم وه اكاتي نعط نظر كر حاس شاعرين ، اس نے ان كى عالمى حيشت بد ايسى صورت سيى ابّال كوباكستًا في ما مبندوستاني شاع قراد دينًا ١٠ بّالَ كي عفلت كوكم كزاج اور خود كلام اقبال كى علط ما ويل كے متراد ف بور كار

(ینے دطن مے بحبت نظری بات ہے ، ادوا نبال نے اسینے دطن سے محبت کا اظهار کیا ہے تواس بی کھرتعب کی بات بھی بنیں ہے ۔ وطن می عجبت محا ير فينول فالمساع برسياسي مي جد عيدال ام ندوى كر قول كرمطايق يه ا مک نہایت شرففاند افلاق ایک نظری مذہب رجب سے کمی شرفی او ی مکا ول فالى المين بوسكما - حفرت بلال مكرين استدوستا أع كا عقوكم وطل چيورُهُ ايرًا محا - آمام حب أن كو مكة يار أيَّا بحاً ؛ تو رو ت تحق ، اود يكار

مريه الشعار طرصت تنه (الشعار كالمفيوم درج ذيل مع) (ا ه كيا يمي يمروه ون اكتاب وكرس الكتابي كا دادى مي ايك دات ميسو

كرون اوربر يكرد ازخر وعليل بول ( كرك كانون كلام) العركبا ده دن بعی موگا کریں غِرے میٹے پراتروں اورشامہ وقیل کہ کے بیار

نى -اقلك الكاف دى بدرستان بى خاص كى يقاراس نى كى بركادى موكارى

كدوج كى: كام مي وادى كتير حسن جلكتا نظر آما ب م

موتی عدن سے، تعلی موا کسے بین سے دور یا نافہ غزال ہوا ہے مہتن سے دور مہدوستان میں ائے ہیں کمشمیر فھوڈ کر بلبل نے آت یا نہ بنایا چن سے دور

ایکن بھیے جیے ا قبال کا ستورار تھ گئ منزس طے کرنے لگا ، اُن کے وطینت کے تصورین بھی وسعت بیدا ہوتی گئ ۔ چنا نجران استدائی رباعیوں کے بعد جب بانگ درا بارے سامنے آئی تو اب اقبال کا وطن عرف کمتے مہنی تھا بلکہ پورا برصغیر مبندان کے فوابوں کا مرکز بن گیا تھا ۔ فیا کچہ بھالد انہنی پورے مبند وستان کی نقیل نظر آنے لگا ۔ اور عب انہوں نے وطن کی معبت سے مرشا و ہو کر ستوان کی نقیل نظر آنے لگا ۔ اور عب انہوں نے وطن کی معبت سے مرشا و ہو کر ستوان کی معبت سے مرشا و ہو کر ستوان کی معبت سے مرشا و ہو کر ستوان کی معبت کے بیا اور نوج ان سبھونی مل کو گایا ہے

سارے جاں ہے اچھا سندوستان مارا ہم طبلی میں اسس کی مر تکستاں سارا

اقبال نے مندور تان کے سیکولر بیلوکو تمایاں کرتے ہوئے ایک قوفی گیت مکھا

مس کے بول ہیں۔

حِنْتُ کُنْ خِسِی زُمِیْ بِیغام مِنْ سَایا الک نے مِسِ مِن مِن وَقَر کاکیت کُولا تا اربوں نے حب کو ابن وطن بنایا حبق مجادیوں سے دستہ عرب بیطرابا میرا وطن وی ہے ، میرا وطن وی ہے

ایک دن ایسا آیا کہ اقبال کو خاک وطن کے ہرفدہ دیوٹا فیط آنے لگا۔ اور بھگتوں کے گیت میں امنی شکق اورشانتی فیظ آنے دگا۔ یہ نواندا بنال کی تو می شاعری کے انتہائی عودج کا زمانہ ہے۔ اسی وطنیت کے جذب میں ڈوب کر اہنوں نے دام ، ناک اورسوائی دام شیرتھ یسے منیوو مینمادں کوخراع عقید سے

بیش کیا ہے۔ ہم اقبال کی ای قوقی شاعری کا تجزیر محرقے ہی تواس بیں ایک ویسٹ کیا ہے۔ ہم اقبال کی ای قوقی شاعری کا تجزیر محرقے ہی تواس بیں ایک ت ما والمائرين اور على كى بونو نظراتى بے اور وا تعد تو ير عدكم وطن سے حميت كاير جذم زبانهُ أخريك إلى وبرقرإدرا - جنايخراس كوبوت بي أن كى نظم منفائ ائيد بيش كى جاسكتى بد ملك وه يهان كيد زياده مى مدما تى نظرات بن ارث وبوتاب ب

فادر کی المیدوں کا یہی فاک بے مرکز اتبال کی اشکوں یہی فاک ہے سیراب چتم مه ويرون به اكا فاكس رون به فاك م صكافرف ريزه در الب اس فاكمه بسي أسطين وه فواهي اساني جن مجلط بر مجرير استوب ب باياب علاوہ ازین اقبال کے آخری دور کا ایدو کلام جو ادمقان حجاز کے نام سے شائع ہوا ہے اس میں می الدراره صغم والا استی کا بیاض کے دیر عنوان فظم شا ل سے حبى ين كفيمرك حُسَن كى تُعرفي كى كئي ہے -اس لي بمالدسے فاك مبندكا جو مقدّ س تقورا قبال کی شاعری میں ابورا ہے وہ آخری زمانے تک اس آب تاب كرما ته يا في ربتاب ماس ك وه نوك بويد كتيب كما تمالك مبندوسان كا شَاعِ بِدِ - اس مقيقت ك با وجود كوا قِالَ في نزاد بَنْ الحي يَ بَان بي به بين وعرب سمارا مبنددستان ساوا

مسلم بين مم ، وطن سے ساراجان بارا

مر تفود کسی عصبیت کی بناد پر مبنی تھا۔ مد صبح بد مراقبال نے ایکے میل کر ایک كانظرم بيش كيا ادوجاح كواس اعريراك يدبي كدوه مسلانون كے الل الك ملكت كے قيام كى جدوج دكريں۔ مؤواتبال نے مجى اپنى تقرروں اور تحرمروں کے درایعہ اپنے نظریہ کوعام کرنے کی مکنہ کوشش کی ، ) ور اپینے مقصد میں کا میاب بھی رہیے۔ یہاں اقبال کی دورری معینت سانے اس

ایک طرف توا قبال فے منبدوستان سے اپنی بے بنا ہ محبت کا افہار کیا ہے اور دوسرى طرف مندوستان كى تقسيم كا نقط نظر بيش كيا - اقبال كے باب جو تنديلى ألما وه محفن سياسي الى وه شائو توقع يكن أيس يرمن بولنا جا ينيم وه وه سياست دان بھي تھے۔ خود جناح بھي كسى زمانے ميں سندو لم الخادكے بيابر مجلاتے تھے۔ لیکن آگے چلکے کہی جاح مسلمانوں کے قائداعظم کہلائے۔ جناح اور اقبال في باكتان كے قيام كے كئيو جدد جبد كرتے رہے اس مح جوازاور عدم جوازسے مودخ بی بحث كركمانے - ميرے بيال كف كامققد حرف اسی قدرسے کا اس زمانے کے بیاسی حالات کچھ ایسے تھے کہ ملک کی تقیم ناگزیر تراريائى - ينائخ منود سندوسانى قائرين في مي با دل ناخواشة اس تعيم كوتقدير كا فرسنة سمجد كرقبول كربيا تقاء اسك ميرے حيال بي مديرًا قبال كو سفاع ا قبال سے خلط طبط مهن كرنا يا بيئي . كيونكرا قبال نے ستفرى سطح يركنهي كانوہ باكت ن للنديس كيا - أكروه ترانه ملى تكف بن تو اس كريس منظرين باك ن كأنظرية مني ملكه وطيئت كا وه تنصور ب جورسياسي ، معاشي مسماجي الغلا<sup>ق</sup>ا اور مختفریر که ان فی نعقانظرہے غیر فطری نظراً ماہیے اور بیاں اتبال کے مبندول ا وكرسلانون كويكسال طور يربرن طامت بنايا به

اس دور میں نے ادر ہے جام اور جم اور ساتی م اور ساتی نے بناکی روش دُطف وستم اور مسلم نے بھی تقریرکیا اینا حرم اور تہرمیا اینا حرم اور تہرمیا کے آذر نے ترشوائے صنم اور ان تازہ خداول میں بڑا سب سے رفن ہے ان تازہ خداول میں بڑا سب سے رفن ہے جو بیرین اس کا ہے وہ مذہب کا نکن ہے

ا تبال نے اسلامی نعط نظرے وطنیت کی سیخ کرنے کی کوشش کی ہے ۔ منانج ده کشتی بی ب ہو قیدمقامی تو نیتجہ ہے تباہی مرم میں ازار دطن مقربای ب ترک وطن سنت مجورب ابی دے تو بھی بنوت کی صدایر گوائی گفتار سیاست بن رطن اور کا کھ ہے اوشاد ہنوت میں رمل اور نبی کھے ہے ا قوام جها ل میں معد رقابت آی سے کے سے معقور تجارت تواسی سے فالی ہے مداقت سے یہ توای سے کرور کا گر ہوتا ہے غارت تواسی سے ا قوام میں فحلوق صلا بنتی ہے اس سے قومیت وسلام کی جراکتی بع اس سے وطنيت كايد قفور غيرمسلول عن بحامين بلكميان عب ازم كى مورت مي خودسلمانون مين بي موجود مناء اوريه بات ترانى نقط نظر الما أي مراه كن بعد اس يم وس كى تكذيب اقبال في عزوري مجى . اب اكرم ترانر بق كامطالد كرس أوا قبال كه احلى نشاد كواك في سيج مستقولين ا درم غلظ فنى خود كورمو ماتى سدك تراد مندى كالعد تراد كل مكور كالمال نے خودامین ترویدی سے ۔ یا یہ کہ اقبال کے مہندوستانی وطنیت سے کوئنرواری افتیاری اور رکرا قبال نے مسل اول میں تنعرکے جذبات پیدا کے۔ مرسام الزمات محفى مفرومه كے نتجربال، ورز مقیقت اس سے سرام و تلف سے أص بي وه وطن يرتى سه سل ون كونيات دلانا عابيت تع جوبين الاقوا مي سطح برایک" خدا" کی مورت اختیار کرتی جاری بھی۔ جبکا لاری اٹر سال فوں يرعي يُرْهِ رَبا تَمَا - اللَّهَالَ عَلَى عَنْ مِنْ تَدَ إِرَالْهِمِي كَانْكِيلِ حْرِي عَيْ - جِنَا يَنِي

اسی سُنت کی تکیل میں ابنوں نے توائر کی مسلما وں کوسنایا 4 دينا كے بتكروں ميں ميسلا وہ كر فداكا مم اس كياسان بي وه باب مارا الار كاروال ب نميرهار ابيسا اس نام سے ب ياتی آرام جاں مارا ا قبال كا ترانه بانگ درا سے كوما ہوتا سے جارہ بیما محرکا رواں سارا اوریہ کا رواں کئ کن منزلوں سے ہو کر گذرے گا ؟ ب تواجی سے رسگدریں سے قیدمقام سے گذر مفرو جازے گذر بادس وشام سے گزر اعلی میں رنگ وسل، ذات بات اور وطن کے خلاف اسلام نے اُوارالعا مقى اورسارے بى اشانوں كو ايك الله كى مخلوق الدايك أدم كى اولاد قرار دىكررىشىدا خوت اورىجائى ماركى كواستواركيا تقاء بجلاايسي مي اقبال كو یہ کیسا گوارا ہوتا کرمسلمان رنگ وس اور وطن کے جذبات کے تابع موکم منتشر ہو حاس ۔ اقبال نے دطنیت کے جذبہ کی جو نفی کی ہے وہ مقالی حیثیث سے ہیں ملکہ ا فاقی اور عالمی حیثیت سے کی ہے۔ اور یہاں بلت اسىلامية مراد كشى ايك ذات يامنسل كالتحادثهني بلكرتمام الث نون ثخا كفتط إمحا ديد كيونك رسول الدُّعلى الدِّيليدوم في ايك كلمريراس كي بنياد ركو كر ایک بلت گین دود بدا کردی ہے 4

جکتش یک بنت کیتی نورد براسا میں کامر تھر کو د بر ملات اس سے م

جوکرے گا امتیاز رنگ و خون مٹ جائےگا۔ ترکب خوگا ہی ہو یا اعلائی والا گئیسسر

مداصل اتبال نے کل بنی نوع انسیان کو دحدت اف نی کی دعوت دی سے ۔ اس سے میرے خال میں ا تبال کو مندوستان ما یاکت ن میں تقسم کرنے کے بھا أفاق بين وتموند نامليك - خوداتبال في الله اين بارسين كما سعه نه مینی عربی وه نه روی وشایی ساسکانه دوعالم مین مرد آ فاقی ا قبال کے دورت ان فی کے نقط نظر کو سمھنے کے لئے بی بیاں اُن کی وظر مسكنو كوميش كرونكا وخفومًا حكنو كالأفرى بند نرامني فترب للحظريون صن ازل کی پیدا مرویزیں افلک سے انسان می وہ من سے عند وہ جنگ ہے بر عامد آساں کا شاعر کاول سے گویا۔ واں چاندنی ہے جو کھی کیل در د کا کہ کے انداز كُفتْكُون وحوك ديمس ورس مغنرس بوك بلب، بومبول كاچبك بع كثرت ميں ہوگيا ہے وحدت كاراز محفی حكينوس جو حيك ہے وہ پيول ميں ديك ہے براضلاف كيركيون منه كامول كامل موج برشئي بب كرينيان خاموشي اذل مبو احبال دن نی وحدت اور میکتا کی میں بیشن دیکھتے ہی اس نے اقبال كو مذا فيائى عدودس مقياركرنے كى كوشنش سيكار محف سے - اقبال كى كلاش مندوستان يا ياكستان يي بين - بلك اس مرد أ خساق كو كاكنات كى دستوں بن تلاش كرمًا جا سينے ۔

## جاويداقبال

اقبال شاء بهن تھ ، فلسفی بی بهنی، و معلم بهن تھ مورخ بی بہنی اور وہ مدہر بی بہنی سے اور رہنا بی بہنی ۔ اصل میں وہ راز دارون مینی اور وہ مدہر بی بہنی ستے اور رہنا بی بہنی ۔ اصل میں وہ راز دارون میخانہ تھے ۔ وہ ، وہ تھے جس کی سکاہ سے فرشنے کے بیرکا نسخہ چھپا تے بھرتے تھے ۔ وہ کیمیا گرتے ، اور ابنون نے ایک ایسائٹ خریا رہا ہی بھراتے تھے ، وہ کیمیا گرتے ، اور ابنون نے ایک ایم عمبت بجویز بہا تھا، اور میں میں محبت ابنال کی تام ترشاع ی کا محور اور مرکز رہی ہے اسی محبت کے بعذب کو بے بایاں دیکھنا چا بیتے تھے اور اسی موزب کو عام کرتے اسی محبت کے بعذب کو بے بایاں دیکھنا چا بیتے تھے اور اسی موزب کو عام کرتے کہا ابنوں نے سفر سکھے بیں ۔ وونہ ان کامعقد شاع ی تی می بین رہا ۔ کیلئے ابنوں نے سفر سکھے بیں ۔ وونہ ان کامعقد شاع ی تی کی کی کہا ہے ۔ دریا دنت ہوا تو فرشتوں نے کیا کیا ہے ۔ دریا دنت ہوا تو فرشتوں نے کیا کیا ہے ۔ دریا دنت ہوا تو فرشتوں نے کیا کیا ہے ۔ دریا دنت ہوا تو فرشتوں نے کیا کیا ہے ۔ دریا دنت ہوا تو فرشتوں نے کیا کیا ہے ۔ دریا دنت ہوا تو فرشتوں نے کیا کیا ہے ۔ دریا دنت ہوا تو فرشتوں نے کیا کیا ہے ۔ دریا دنت ہوا تو فرشتوں نے کیا کیا ہے ۔ دریا دنت ہوا تو فرشتوں نے کیا کیا ہے ۔ دریا دنت ہوا تو فرشتوں نے کیا کیا ہے ۔ دریا دنت ہوا تو فرشتوں نے کیا کیا ہوں اور اس کی کا کیا ہوں دریا دہ ہوں کیا گائی کیا ہوں نے دریا دنت ہوا تو فرشتوں نے کیا کیا ہوں کیا گائی کیا ہوں کیا کیا ہوں کیا گائی کیا گائی کیا ہوں کو دریا دیا کیا گائی کیا ہوں کو دریا دیا گائی کیا گائی کیا گائیا کیا گائی کیا ہوں کیا گائی کیا گائی کو دریا دیا گائی کیا گائی کو کرنے کیا گائی کیا

مون في بان مبي أنو فيزيه هراكا كره كولى بنرف اس كا كرا كارعالم سع مون جنس في مان مبي أنو فيزيه هراكا كره كولى بنرف اس كا كرا كارعالم سع مون جنس ها ماذرول معطف بواكريور كل ملغ لك القاف مي اين مبدم سع

فرام تار بایا آفتا بوں نے ستاروں نے میک غیری نے میک ان اور ان اور ان نے استاروں نے میک غیری اور ان اور ان نے ا

منتقریر کا کمنات کی رنگادگی ای محبت کے دم سے ہے۔ بود کا کنات کی مختفریر کا کمنات کی مختفریر کا کمنات کی کامرکز مخلیق اسی محبت کو تیزود وا ، اور آپ جانتے ہیں اقبال کو پرنسو ہم محبت کہاں سے ماتھ اسی محبت کو قراد دیا ، اور آپ جانتے ہیں اور اس کے بعد کی مشرق و مغرب کی لگا۔ ابنوں نے اپنے نما نہ طالب علی میں اور اس کے بعد کی مشرق و مغرب کی ورسکا پور میں اس کی مخافق کی مگر یہ کوششش وا میگاں گئی ۔ ابنوں نے و نیا کے مؤسے فلسے نوں اور اسیاست والحق کی حکیات بابتی سینس لیکن بونسین مرسے فلسے نوں اور مسال سے دانوں کی حکیات بابتی سینس لیکن بونسین

تابت ہوئ ۔ اِنباکی آن معنوں یں بیاریٹی سکان بس کر اہنوں نے ایک مسلمان كے تُعْرِيم ليا، سكن ا قبال في وسى ادربلى سقع براسلام قبول كي اورتمام عمر کی تلاش وستو کے بعد ایک مبلی ایش کی زمبی میں سے سنور عيات أن كم المر أيا - جِنا كِرا قِبال في ذات رسائت اوراسلام كو ابني شاعرى كاخزيشه يناياء كلام اتبال كامطالعه اوراس كى تعمر وتفير قران كوير من اور ذات رسالت كو السيع بغير مكن بن بعد عبكم البال كى تاعى قرآئ وحدیث کی منظوم تغیر ہے۔ اس معتقت کو سیلم کرینے کے بعدا يركها مشكل مهني ره جاتاكم قرآن نے حس آدم كى تخليق كى لمحى اور والبيں تح به کانے بی زبلنے کی فضاؤگ بی کو گیا اور مو و تقت کے گذرنے مے بعد رسول عربی کی صورت این جلک دکاکر پر فائب ہوگیا ۔ اس آج کی تلاش ا قبال کامین منتاوس و اس یں وہ اپنی شاعری کے درایداس ادم کم شد كى تلاش محمد في اوروه اينى شاعرى كے ذريد اسى آوم كى تعيرا درتخليق ابى كرتے ہيں - اِقبَالَ كى شاعرى كا اگر ہم اس نقط نظر سے جائزہ يں - توان عج يمام موسمجة مي أساني موكى ، اوراس طرح بسم اقبال كي مح درما فت بي مرسكي مك مين ابنى بات كى وها عت كيلة يهان جاويرا تبال كى شال يش كرونكا . جاديدا قبال بلاستسدايين والدعلام اقبال ك فرزند ولينزمي میں ۔ نیکن ماویدا قبال ایک حقیقت موتے موے می تحدواتی حیشت رکھے ہی اقبال نے جاویدی پیدائش سے تبل ہی استے آدم کم تدہ بھے آپ اجالیات ين مرومون كانام ويقي ي تلاش شرفع الردى في ميكن وأن لا يديل توى كا - صابحران ك محاطب أن كى كوئى اولادمنيل للكه عام بح سق - ان عام بول كيك اتبال في بلك دراي جر يجه تكها دري مجردك بيدابون سا بعد

بال جریل میں بھی جادیدسے ماست مخاطب ہوکر کہا۔ اس کے تبوت میں ہیے کی دعا، مدردی اور ایک آرٹروجی اولین نظیم پیش کی جاسکتی ہیں ہ دب ہرآتی ہے معسل بن کے تمتآ میری زندگی سٹمع کی صورت بوخدایا میری اود پیر ساسلی میں مایت کرنا در د مندول سے خیوں سے حبت کرنا

ہیں لوگ وی جب ل بیں ایھے سے ہے ہیں جو کام دیسروں کے ایک ڈرفو میں وہ کہتے نہیں جہ مردر د سند دل کو رونا مرا ولادے ہے ہوئ جو بڑے ہیں شائد ابنی دیگا ہے ہے ہوئ جو بڑے ہیں شائد ابنی دیگا ہے ہے ہوئ جو بڑے ہیں شائد ابنی دیگا ہے ہے

الین اقبال کو خود اینے افکار و خیالات کی رونی میں ایسے نوجون کی تعلیم و تربیت کا موقع ہم تھ آیا ، اور خوش سمی سے حقیقت کی دینا میں خود ان کا ذرند فاوید اقبال کا دات حقیق ہونے کے ساتھ ساتھ و تریا تی بھی بن فاقی ہد ۔ اقبال نے مردمون کی سبتھ میں بچوں کی جس انداز میں تربیت کرفی بن فاقی ہد ۔ اقبال نے مردمون کی سبتھ میں بچوں کی جس انداز میں تربیت کرفی اقبال گفتار بی کے آئیں کردار کے مجا غازی تھے ۔ خود کلام کی رونی میں ہم ان اقبال گفتار بی کے آئیں کردار کے مجا غازی تھے ۔ خود کلام کی رونی میں ہم ان کی ذات کا جریہ کریں قریہ روشن حقیقت ہما رے سامنے آتی ہے کہ انہوں نے و بی باتیں اپنے شخریں کہنے کی کوشنش کی ہیں جن پر وہ بڑی حد تک عامل تھے یہ با بھریہ کر دو ایسی خوابیش رکھتے تھے ، علاقہ ازیں انہوں نے ایسے امکاد کی روئی میں میں جادید کی تربیت کرنے کی کوشنش کی ۔

موصوع بن سكة معققى وتصوراتى -

جا دیدا قبال کے نام بال جرائی دفقیں اور فریکیم میں ایک نظم شاہ کے نام بال جرائی دفقیں اور فریکیم میں ایک نظم شاہ ہے۔ ان نظموں کے علاوہ اقبال کا اخری شغری کارنا ہم جادید نامہ سے مام سے موسوم ہے۔ یہ کارنا مرا قبال کی فکری تشکیل کا اعلی مؤم ہے اور رشتہ کار کی صنفیت رکھتا ہے۔ کو جا دید نامہ اصلی میں مواج نامہ کے اصری استحاری وہ راست طور رجا درید سے بھی مخاطب ہے۔ جادید نامہ کے اصری استحار ایسے میں جو نصحت المیز ہونے ہی خاوید کو ابنی بیری شاعار تعیمات استحار ایسے میں جو نصحت المیز ہونے ہی خاوید کو ابنی بیری شاعار تعیمات کی خلاصہ محطیا جائے ۔

بال جرب يت ال عاديد كے نام جربي نظمت لى سے اميں ا قبال نے جا ویدکو مخاطب مہوکر کہاہے کہ عرجا و داں کاسراع خودی سے ساز میں سے اخودی کے سُوزسے امتوں کے خِراع روشن ہیں (میر ایک ماہت اہم منه كدا دم صاحب مقصود سع كيونكه وه اين بي بي بيناه وسعت مركمة سيل ا ورتر تی کی اعلیٰ منتربی بھی) - ا قبال کہتا ہے کر زاغ معبت ستا بن کی دھیہ سے بلندیروار تو نہ بن سکا الیکن شا مین نے اس کی حمبت سے بیتجر میں امنی قوت كورى واقبال جاويد سي نصيحيًا تجتيبي كدرمانه كى انكه سعيا المومني مع - اس لے ایسے ماحول میں خود کے کرداری وہ حفافت کریں - اس نظم میں ا قبال نے جاوید پر خودی کی اہمیت اسکار کرنے اور بری مجتوں سے محفوظ مینے كى تلقين كي سع - ايك اورنظم جولندن مين اس كُفْحُ الكھا ہوا يبلاخط آتے يم ا قِبَالَ فِي مَعَى ، وه اس وجهس زياده ام بعكم اقبالَ اس مي راست طور برحاويد سي خاطب بي ، اورنفيت كانداذ واقع مع ـ اس نظم مي اقبال فاويد سر كت بيدك ديارعشق بين تم إينا مقام بيدا كرو ، فيا زسان

نے مج وت م بیا کرو فرا اگر ول فطرت شناس دے توسکوت لالرو کل سے كلام بيداكروم اتبال جاويدس كهترس كم فرشى تهذيب كوا حنيار كرنے فيا بجات سفال مهندس مينا وجام بيداكرا وراحزيس وه كية بيكر مراطري اميرى ، بني فقرى ب - اس ك فودكاكونه يسي ادرغ بيي مين نام بيداكر-ماور کے نام عربی اور آیا فلم قرب کلیم میں ٹ ل ہے۔ یہ فظم قدرے طویل ہے اور آیا فلم قرب کلیم میں ٹ ل ہے۔ یہ فظم قدرے طویل ہے اور معنوی اعتبار سے مجان ہے ۔ اور واضح طور پر دین فلم میں اور فرا ہوں کی طرف اضارہ کیا ہے ۔ اور واضح طور پر دین برقائم ربینے کی تلقین و ہدایت کی ہے اور اس بات کا اصاس می دلارہے مبن گھ۔رکا گرمپراغ ہے تو جے اسکا مذاق عدارفان جوہرس ہولاالڈ وکیا خوف مقلیم ہو اگر نرنگ کم پر ا قبال نے جدید تعلیم اور مزبی تہذیب کے فرق کو واضح کیا ہے اور جا ویل بنال سے کا کر اگر متم جدید کسلیم عاصل کروتو اس میں حرج بہنی ، نیکن مغربی تبذیب سے احتیاب برتو۔ کیونکد پر تہذیب ننگ وف مینت سے ۔ اس نظم پیک مطالعہ سے ا قبال کے اُن نظر ہوں کی تھی دضا حت بھی ہوتی ہے۔ بو مغربی علوم اور مغربی ملوم اور مغربی ملوم اور مغربی تبید ۔ ا قبال دراصی روشن دماغ شاعرہے وور ابنوں نے کھے دل سے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ مغزی انداز کی مقسیم مح بنيرسسان زاندين اپنا كويا مواسقام ماصل مني كرسكتا . ميكن د بنول في سرسيد كيور مزى طرزى بيروى كولاذم قراد لبني ديا - اص مي وه سنبلى كى ميامة روى كوب بدكرف والع مقد وه فود مجى مندن كانتليم مافته تع اورسوٹ پینے تھے لیکن اس ظاہری لبا دے نے ان کی رومائی وت مجد مغلوب مذكر سكا - وه بتيادي طور يرفقر تق ايك اليع فقر جوا مسرار

چہانگیری کو کھولتا ہے ، ہو اپنے خاصیت اکسیری کھٹی ہے اود جو میراسٹ مسلمان بی سع اورسرمایر مشبیری بی - اس سے و ما دیدسے فاطب بدور کیتے ہیں ۔ میراطرین امیری منبی نقیری سے خودى نريع ، غريبي مين ام بيلاكر معا دیدا قبال کے لئے یر تقیمت اس کئے بھی ضر*ودی تقی کم منی مسنل نگافت*کم نئ بہذیب کے زیرائٹر اسلامی تہذیب سے دور موتی جارمی تھی جنامخہ ایسے إن اصابات كا اظهار المول في عوفي طورير اكي نوجوان كي نام مر البني ایک دوسری نظم میں اس طرح بیان کیا سے ہے ترے صوفے س افرنگی ، ترے قاین س ایرانی ہو مجھ کو رالاتی ہے جوانوں کی تن آس نی امارت کیا، مشکوه خسروی نجی بهو تو کیا حساصل ى*ز زورىعىدرى تج*ويى ىزاسىتىغا ئى*سلانى* نتر دُصو ندُّ اس چنر کو تہذیب حا فری تخلی میں كرياما يس في استغنا بس معسدات مسلاني عقابى روح جب بيدارموتى بيدسوا نوسين نظراً تی ہے اس کو اپنی مسترل اسمانوں میں منه د ميد، نوميرى زوال عملم وعرفان سے اميد مرد ميدال سے فداکے راز دانوں ميں بهن تیرانشین قوسشلطانی کی گنبد پر توث بن بربرا كريبارون ي منانون بن ا تبال نے اپنی شاعری میں جاوید سے خاص طور برا در نوجوانوں عام طوربر جربات كهي بي ، أن برغور كري توير بات واقع بهوتي سع كو البون ف مغربي تعليم كونوم انون كے لے فرورى توسمجاء سكن مغرى تبذيب كى نفى كى بع ،اس ك برخلاف البول في اسلافي تعليات كومسلم نوجوانول كيل لازى وعرورى قرار دیا۔ ان کے کلام میں خوری، فقر، غریبی، استغنا اور مشق بر زور دما کیا ہے۔ یہدا سے عنامریں جن کے بغیر فردی تعیر مکن بنی ہے۔ اور يمرا قال تومردمون كى تلاش بين سوكردان تھے - حبى كے الحقويل زملنے كا مقدر سوتا ہے ، اس سے بھی ابنوں نے جا دید كو باربار مغرب سے عدر كرف ا دراسلاقى غنا اور نقر كوا ختيار كرف كى تلقين كرتے بن واورجب وه جا ديد كونماز يرصة ديكية بن تو دما كرتيب ب جمیوای ازیں مروق آسائے بربادے که آمدونت ازجائے معرفاديدرا درسجده دبيرم بمعبق چروث مم باراسه دورکے نوجوان ہی ۵۰

نیف پرکس کے نظر کا ہے کرا مت کس کی ہے وہ کر ہے میں کی نگر میں ستعامیا اقتاب

## ساست

ا قبال میں زمانے میں بدا موٹے وہ مختلف انقلابات سے دوجار تحافزو بهدوستان بيس سياسي سركرمون كاتفار ببوجيكا تفا- سرسيدا حدفان ا ود واحد وام مون دائے فے جو تعلمی تحریک و سط انسوی صدی عی ستروع کی مقی و ه اب سیاسی میدان میی اینی اصلی صورت میں ظاہر ہو یکی تھی۔ کا تکرکسیں ویلے دیے سے ہجر میں موراج کا مغرہ ملبند کررہی تھی ،اور اتبال نے مبس زمانہ میں ستعر کهنا شروع کیا، ده دور تو مهندوت مانی قومیت اور تحریک آزادی می نقط عووج تھا اسی زمانہ میں یعنی بیبویں صدی کے پہلے سال میں اقبال فے لامورسے امینی آوانہ بلندى اوريه اواز مصاليه الكريم في المريد عنوان بلند مولى، اور د مي مي ومكي سار سبندوست يتول كي دل كي آواز بن كئي - اس نظم كوبهاري قوي زندگي مي وي مقام حاص مبوا جو خور کوه مهاليه کو حاص تصاريني ا قبال كے ابتدا في زمان كى ير نظم منزوني قوم کی ترجان بی سے اور تکہان بن می سه

وك بعاله إ داتان اس وقت كى كوئى ئ مسكن آبامے انسان جي بنا دامن تيرا کچھ تبااس سید حی سادی زندگی کا ماجوا واغ میں برغازہ رنگ تحکف کا نر کھا

ہاں و کھا دے اے تقور بھر وہ مج و شام

دور بيعيد كى طرف اككروش ايام تو

اقبال نے جب كروش ايام كو ينتھے كى طرف دور فى كما توكن كا مقدرا فى يرتى بنی مقار بلک وہ آزادی کے دن تقیصے مبندوستانی قوم ماریخ کے المیریک منتقب میں کو حکی تی اور جو ۱۸۵۰ میں غدر کے نام سے ظاہر ہوا تھا -اسس طرح تظم" بماليہ " اقبال نے اسلے امتدائی وورس سیاسی الکار

والكاركا اظهار كا ذكر كرديا تقار اورسياست سے اُن كى ير كي ، زائد آخريك برقرارري في اكيونكه وه طالات اقبال كي موت كت باقي تق - من مح مجود كرمن براتبال نے سياست كے بارے بي ايتے خيالات كوفل بركرنا ورك مسمجها تحار ملك تواكن كے انتقال كے تقريبًا دس سال بعد آزاد موار وقت ك یر بجیب تم ظریفی رمی که دو ملبل خوش نواجس نے ملک کی ازادی سے ترائے الاید اور جوملک می آزادی کیلئے ترقیبا کھڑ کتا رہا ، ملک کے آزادی کی فوسطى كواروا تعرك فلوريد بيرسوت وقت مم مي موجو النياتها -اقبال نے سالیہ تے بدر کئ ایک نظیں میں۔ جان پر بالک درا می نظموں میں مرتدے کی فریاد ، صدائے درد ، سیدی لوخ تربیت ، ترام مندى، جنكز ، مبندوت نى بجون كا تومى كيت ، نيا شواله ، سوالى رام تيرتو طلبارعلی گذاه کالی کے نام ، تراث می ، وطنیت ، رام ، نامک ، پیوسته ره شجرس ، اميدبهار و که ، السيري ، سرايه و محنت ، دنيا ساسام اوه طلوع اسلام خافی اہم نظیں میں بن کا مطالعہ ا نبال کے اس دہی سفر ك ف منى كرنا بع بواقبال في البدائي زماة مي ط كيا تقا - اقبال اينياس میں جب کم وہ الجی لذن ہونہیں اکے تھے ۔ مبندوستان کی توی تحریک سے متاثر متے اور وطنبت کے جذبہ سے مسرشا دیتے ۔ لیکن جب ابنی مزبی مالک کے دورہ کرتے اور مغزلی سامراج کی مالوں کو قرمیب سے ویکھنے کا ملاتہ اس کے سیاسی عقائد میں تریزی سے تبدی او فی مشروع بوئی ، بدونبوں سفے قرست ا وروهنیت کے نظروں کی بیانگ دہل مخالفت کرنی مشروع کردی ۔ میری اسس بات کی تا بیدون کی تفلموں ترائم مندی استبدرستانی ا بجوں کا کیت یا رام نائب اورسوا ي دام مترتم جبي قوم برستانه نظهون سير ببوتي سيد - ميا متوالم

توافقلا با نظامی، حبی نے قوم کے ایک بڑے طبقہ کو بہت متا ترکیا ، لیک ابتلا فی معنی کے بدر ہدی کاری لگائی ہے اور اقبال کی یہ دہنی کے بدر خالص وطن دوتی کے جذبہ پر حزب کاری لگائی ہے اوراقبال کی یہ ذہنی تبدیلی کچھ یوں ہی بہن تھی، یا یہ کہ کسی تدصیب کا نیچر بھی بہن تھی ، اور سیمجنا کہ اقبال نے توانہ بلی کھو کر ترائہ مبندی کی تزدید کی ہے سیاسی سوجھ ہو جھ کی کمی کا نیچر ہے ، اصل بی ترائہ بنی اقبال کی چہلی نظم ترائم مبندی کا تبدیل کی جہدا ضا فرکی حیثیت رکھتی ہے ۔ یس یہاں کو فی چو نکا مبندی کا تبدیل کا جو تسلن ہے اس کے لئے خودری ہے کہ اقبال کا جو ذبنی صغر ہے یا یہ کو فکر اقبال کا جو تسلن ہے اس کو سیمجھنے کی خودرت ہے ، یہا ں مغر ہے یا یہ کو فکر اقبال کا جو تبیل سے اس کو سیمجھنے کی خودرت ہے ، یہا ں مغر ہے یا یہ کو فکر اقبال کا جو تسلن ہے اس کو سیمجھنے کی خودرت ہے ، یہا ں مغر ہے یا یہ کہ فکر اقبال کا جو تسلن ہے اس کو سیمجھنے کی خودرت ہے ، یہا ں مغر ہے یا یہ کہ فکر اقبال کا جو تسلن ہے اس کو سیمجھنے کی خودرت ہے ، یہا ں مغر ہے یا یہ کہ فکر اقبال کا جو تسلن ہے اس کو سیمجھنے کی خودرت ہے ، یہا ں مغر ہے یہا نہ کہ فکر اقبال کا جو تسلن ہے اس کو سیمجھنے کی خودرت ہے ، یہا ں مغر ہے یا یہ کہ فکر اقبال کا جو تسلن ہے اس کو سیمجھنے کی خودرت ہے ، یہا ں مغر ہے یا یہ کہ فکر اقبال کا جو تسلن ہے اس کو سیمجھنے کی خودرت ہے ، یہا ں مغر ہے یا یہ کہ فکر اقبال کا جو تسلن ہے اس کو سیمجھنے کی خودرت ہے ۔ یہا کہ کو تب کی مدد سے ایمنی مات واضح کر دی گا ۔

معربے یا یہ او معرا دیاں کا جو سلس ہے اس و جھے ی فرورت ہے۔ یہا ں
می خلیفہ علی کی مدد سے اپنی بات واضح کردں گا۔
حب وہ (اقبال) یہ کہتا ہے کہ ان کا د دطنیت سے باک ہونا
چاہیے اوراس کے گرد کو دامن سے حبثک دینا چاہیے تو اس سے اس کی مراد
مغط وہ غلط وطنیت جائر ہے۔ مبویے نے مزبی اتوام کو اندطاکر دیاد وہ اس
غلط دملنیت سے بچاکم اپنے مجو طنوں کو وطنیت کے اس جذبہ کمیطرت لانا چاہیا
معا، محرکسی فاص زبین کے شخرے کی کیستنی پر مبنی نہ بو بلک عورج ان ان اور
اس کی دو مانی ترقی کے ماحت ہو، سہند وستان کے دو سرے شہور عالم سناع
میگور کا نقط نظر بھی اقبال سے کچھ الگ بن ہے۔ کون کچرسکا ہے کو شکوریں بذب
در طنیت بی اور کی ہے ، لیکن مغربی رنگ کی وطنیت بی یوں ظاہر کی ہے سے
میڈور کی ہے ، لیکن مغربی رنگ کی وطنیت بی یوں ظاہر کی ہے سے
مائند کی ۔ " اقبال نے اپنے اس نقط نظر کو " وطنیت بی یوں ظاہر کی ہے مواد

امی دوری ہے اور ہے جام اور ہے جم اور ساتی نے بناکی روش دطف ہے تم اول مسلم نے بھی تقسید کی اور مسلم کے آور نے ترشوائے منم اور مسلم نے بھی تقسید کی اور ان تازہ مذاول میں مراصب سے وطئ ہے ۔ جو بیر بھن اس کا بعد وہ ذمع کی گئی ہے

ا قبال کے خال یں وطن ایک خدائی صورت حب اختیار کرلیا ہے ،
ا قبال کے خاص میں مغلوق ضدا نبتی سے اسس سے

علاوہ اذیں اقرام بہاں مختلف گرئیوں ہیں سب مبلتے ہیں، وہی سیاست کا گرمدانت سے مالی ہو جاتا ہے اور کمزور کا گوغارت ہوتا ہے ۔ م توعمو می ویشت سے مہوا۔ خصوص طربہ سناؤں کیلئے مجی وطنیت کا بہ جذبہ گھا کے کا سووا تھا کیونکہ بقول اقبال تبذیب نوی کا تراشیدہ یہ بت غارت گرکا شائہ بنوی تھا اس کی وجہ سے توجید کے قری بازو کٹ جائے سے اور منت رسول صلع کے یہ مغائر بھی تھا۔ اسلئے ابنوں نے سلما فوں سے مخاطب ہوکر کہا ہم گفتار سیاست ہیں وطن اور بی تجھے ہے ارشاد مبنوت میں وطن اور بی تجھے ہے ارشاد مبنوت میں وطن اور بی تجھے ہے

اقبال نے وملیت کے جذبہ سے مرف سلانوں کوئی نہیں سندوں کو بھی تنقر کیا ، کیو کا مؤب میں منتم کا تقور پایا جاتا ہے ، وہ سیا وات اور آذا دی چیسے علی افتدار کے خلاف ایک مخاد نظر آئا ہے ، وس کے نیخوسی نسلی برسی اور کو خلاف ایک مخاد نظر آئا ہے ، وس کے نیخوسی نسلی برسی اور کی انوت اور کورو و توسیت سے نشورات کو مدد ملی ہے ۔ افراک اصل میں آزادی ، انوت اور بہر گرمی کو کھلنا ، بہکا دیکھنا چاہتے تھے ۔ وہ جیو اور بہر کرمی کو کھلنا ، بہکا دیکھنا چاہتے تھے ۔ وہ جیو ادر بہر کی مالی کا ان کے خالات کی جملک میں آئ اور بہر ند کی فراد صبی فظروں میں نظر آئی ہے ۔ اور افسال ای کا داری بہر دو کے اور افسال کی اور افسال کے کہ مندوستاتی قوم بہر یہ دو مغلای کا داری نیخر ہے ۔ اور افسال کی جا ہے تھے کہ مندوستاتی قوم بہر دو مغلای کا داری نینچ ہے ۔ اور افیال جا ہے تھے کہ مندوستاتی قوم بہر دو مغلای کا داری نینچ ہے ۔ اور افیال چا ہے تھے کہ مندوستاتی قوم

مل محالية مرب مداحبى ادرا صفرارى كيفيت بدام و . ا درجب يرتودامنى

العدات كى عَنْفِي مُظرِحلد مى اس جِكدار شير كى خامبون اوركمز دريون كو كى ديمونين مع وه واليس بين بيت بي اور جين يناه ملى جد تو هرف اسلام كى بناه كاه مي اقبال فے اسلام كواس كى حقيقى صورت بي قبول كيا ہے۔ اس كئے فترم قدم ير وہ وس سے رہری ماصل کرتے ہیں۔ برخلاف اس کے اس دور کے مسلمان خود مجی اب وم سے دور تھے اور مرف رسُو کو اسلام سمجھے تھے۔سلانوں کی بیر کیج جمی ا نبال کوخون کے اسو رکاتی سے عفوصًا منبرو محراب کے اجارہ داری ا ورکوتاہ اندلیقی ساتھی کے تعلق سعے اقبال نے کوری کوری باتیں سنا کی میں خالجہ وفد مبدووں کے ساتھ ساتھ مسلمانوں مرجی حوث کرتے ہیں ہ حق رابسجود سے ضاں را بطوا فے بہتر ہے چراغ حرم و دیر مجعا دو ا ورایک میگرارث د موتا ہے ۔ ره رسم حرم نا محرمات کلیسائی ادا سوداگران بترک بے مرابیرس فیا نیس الربینوں کایہ زمانہ مذمعی تھیکیداروں کے بارے میں ارشاد میوتا ہے 4 دور هافر بع حقیقت میں و محامد قدیم ابن سجادہ میں ابل مسیاست میں امام اسمیں میری کی کوارت عمنه بری کا زور سیروں صدیوں خوگر میں عبلا می سے وہم خواجَكَى مِن كو يُ مشكل مني رستى باتى کخترمبو جاتے ہی خوے غلاقی میں غلام ا قبال في وطنيت علاده جن تول كو توراع ان ين جبوريت ، سرايرداري كيمونيزم اورلادين سياست بيص بت سي ث بن بي - جواس دوركا مقدر

بن سکے ہیں۔ جہوریت دور وربد کا مقدر بن گئی سبے سکن اف فی تقدیم کا

مر مجید المیہ ہے کہ وہ تبای سے بچنے کیلٹے دومری تباہی کوسول لیتنا ہے شاہی

﴿ فَهِ إِنْ آرِنُوكَا الْهَارِكُمَ الْمِيعِ لِهِ آراد مجھ كوكردے او قيد كرنے والے ميں بے زبان ہوں قيدى تو ھوڈ كردُ عالمے

تریہ ارزوکسی برندے کی بنیں خود مبدوستانی قوم کی سے ، اقبال کی سے بہاں اقبال کی سے بہاں اقبال کا البحر بہت ہی بھا بھا اسے میاں وہ آزادی کی ارزد کرتے بھا آتے ہیں بلکن جیسا جیسا زمانہ گذرا گیا ، اور موں جوں انگریزسا مراج کا ظلم بڑھنا گیا ۔ آزادی کی آرزو آتی بداماں ہوتی گئ ، اورا قبال کا بہا مزم ہجر، انعملا بی گو نے کی صورت اختیار کرنیٹا ہے ۔ ا

كاف امراء كے درو دلوار بلا دو

ا درجیتی آ داب جون ، شاعر مشرق سیکودلیتا سے تو مهدوتان کی حرب کردین دوتان کی حرب

تحریک آزادی بھی ایک نیا موڑا ختیار کرنتی ہے۔ اتبال کے سیاسی افرکار کے مطالعہ سے بیتر چاتیا ہے کہ اہنوں

نے رف وطینت کے تصوری کی خالفت بہن کی ملکہ اس دور کے جو مغزی دسترتی سیاسی نظر کے مختلف ان کی بھی تفقی کی ہے۔ میکن ایسا کرینے میں ایس دانشور کی چینشیت سے ابنوں نے اقوام عالم کے مختلف نظریوں کی کھیری نظرسے مطالعہ کیا ہے۔ ان کی نظیس بینولین ، مسولیٹی ، کادل مارکس اور کھین اس بیات کا بینوت ہیں۔ اقبال کاروالعہ وسیع تھا ، اور ایس سے وسے ان کھین اس بیات کا بینوت ہیں۔ اقبال کاروالعہ وسیع تھا ، اور ایس سے وسے ان

کامٹ بدہ تھا، اور تو بی یہ کہ اضال کی نظرات ام برتی ، جو کائنات کا سب سے بڑا انقلابی نظریہ سے شایدین وجمہ بے کم اقبال فکر کیں بھٹکنے اپنی یاتی وہ

کی مجھے جہودیت کیا ہے ؟ اقبال کی زبانی سنے ۔ جہوریت ایک طرز پحوست سے کھی میں مبندوں کوگنا محرشے میں تولامنی کرتے

ا بَالَ نِهِ جَهُودِمِت بِمِع مارِے عِي اپني را سُع كا اظِهَارِكِما اوروه كُذُمُ كُيُرُ جمورمت كم مجربه سے وس وفت مم محذر مسيع مي . سيندوستان اومياك نان كا وجمدين أسم بالى مال كاعرصه بيت كياء ان فيؤايس بريون بي بندوياك كاسياسى تبديليان بهامد سسائة بين ، خعوصًا ماكننا ن كانبخ تجرب أموت اود پاکستان کی تعتیم ... دم ازم باکت نی سیاست کے بیش نظر میم بنی مجرمنے کرجمودیت کا بخرمہ وہاں مجی کامیاب بھی رہا ہے۔ برصغریے ہے۔ کڑ امريكه ردس اور معوصيت سع عرب وافراية كے إسلابی مالک بين جاب جماں جم وربت کا نظام ما کے میں دہی تباہی می ہوئی سے جر کھی شا ہوں کے دورس ہواکر تا تھا ۔ سرایہ دار مامک میں اٹ فی ناز برداری کے واقعات۔ دوزمر کی چنریں ۔ ان منت جہورمت کے ان طبعہ وبالا ایوان کے دیرسایہ بانک رہی ہے۔ اس سے ا قبال نے اس مسرمایہ داری کے خلاف آ وا دمیندی ، اس سیلے کی نظم مرا یہ دمینت ماری خصوص توجہ بیا بتی ہے ہ آمِنوهُ مروود و ماكرم البغام دے خفر كابسفام كيا، بعيريام كانات العكم مجم كوكهاكيا سرمايه وإرهباركر فناخ آموير رياصديون للك يترى برات وست وولت افرال كومردور والافرائي الافرات ميدريت بي ويور كور كات سابوللوط نے تھے کو دیا برگ صفیش اورنواك بعض مجها إس شلغ ميات فواعگے فوب بن میں کے بنائے مسکرات ن أ قِست ، كليا ، ملطلت في ذلك كركالنت مي توكوا كي نقر جيات كلف موا ياوان ، فيالى ديوماول كلي

كركى مانون مازى ع كيامرايرواد انتهائه سادكى كماكة مزدور مات فردوركواسى تبائ كاماس دلاف كعدانبال بمرف طب موقعي 4 اُکوئے اب برم جاں کا اور بی امداد ہے مترق ومغرب لي ترب دور كا أغاز سع

گیا اقبال نے مزدورب کئ وعوت انقلاب دی ، اور پر دور مزد ورل سے انقلاب سے عبارت بھی تھا۔ فرانس میں جو تحریب روسوکی وجبہ سے میدوجو صدی بی سفروع بومی می زارے زوال کے بعد است انتہا ک و ج کویتے مکی تی۔ روس می مزدور انقلاب کی کامیا بی نے افسالیت کو ایک نیاسبارا دیا تنا، اورطلوع اسلام كے بعد عالمی تاریخ كا م سب سے مرا الفلاب تقد م ا تبال نے بھی تبول کیا اور سنن کو فدا مے مفور میں بیش کردیا۔ یہ اقسال کی ازادی سے محبت اور مغربی سا مراجیت سے دہمنی کا بی نیتجہ مقامحرا مزن نے مغرب كے ملاف مرا واز كو بيك كيا۔ يا الله اسى مذب كے تحت اللا كے بنومین ا درمسومی کی بیچرمفونکی - بهال اس توصیف سے ا قبال می مراد بربرمت كوموا دميامين لمكر سامراجيت اورسراير دارى كوشكت فالش دينا تقار احل ميں يه انتقاى جذب تما. ص ف اقبالَ موسوسى ارد ميونن كَ تَايِدُ كُم مُعْ يُرجُود كِما - فِناكُم مُولِي كَ زَبان بن مرايد دارد في عروال كمية 40

برد موزيب بن عاوت كرى أوم كشى کل روا رکی تی تم نے بی روا رکھا بول کے

لیکن اتبال کا پیمفی اندا زظر و ان مح سیاسی افکار کی بنیار بنین ہے۔ وہ حلد می مردور کے افراز چلدیاری کو تار جاتے ہیں اور مردوروں کی آر میں جوئی ہمنت

المرى على العبي المن الماري وب كا تين. جنائج كارل الس يع

ر واز کے زیرعنوان مکھتے ہیں 4

یہ علم و مکت کی جمرہ بازی یہ بحث و تکوار کی نمائش ہنیں ہے دنیا کو اب گوادا پرانے امکار کی نمائش تری کمآ ہوں میں آئے علیم معاش رکھا ہی کیا ہے آخر حفوط خدار کی نمائش مریز و کجبرار کی نمائش جہانِ مغرب کے تبکہ دن میں کلیبا وں بین مربول میں ہوس کی خونریز ماں جساتی ہیں مقل میاد کی نمائیش اوروہ کیجر ما یوس ہو کر اس انقلاب کے بادر سے بین فرائے ہیں ہو مذابیشا میں نہ پورپ میں سور وجات حود کی کی موت سے یہ اور دہ نمیر کی موت

یہ وہ مقام ہے جہاں اقبال و بناکے افکارسے مالیس ہوگر رجوع ہر درگاہ مفدا و ندی ہوئے ہیں بنیں پورے اقوام عالم کے بخات کا دراید و بنیں مف حرف خوان نظراً تا ہے۔ جونگہ سُل ن اس کے او قبال کے پہلے می طیب ہی ہیں۔ یہاں وہ محق محی تنگ نظری کا وجہہ سے سلما نوں سے می طیب ہیں ہیں۔ اقبال کے پہلے می طیب ہیں ہیں۔ اقبال کے فیال میں سلما نوں کا صفاح اقوام عالم کی اصلاح کا باعث ہے۔ یہی وجہہ ہے میں سلما نوں کا صفاح اقوام عالم کی اصلاح کا باعث ہے۔ یہی وجہہ ہے وہ اشتراکیدی بھی کول کر خالفت ہیں کرتے ان کے اس فیال کی وضاحت ) مدیا ہات مقرق دمذیب کے فید شعود ل سے بھو کی ہے ہو قواوں کی دوش ہے محصے بتواہد میں موربین روس کی یہ گری رفت ار

وبول في دول سے مجھے بتوناہے يافوم جي المود بين رول في يہ ترفي رفسار اندوشہ سوانشو في اوگاد پر مجسب ور فرسورہ طريقوں سے ذاع بهوا بيترار ان ن کي موس جين رکھا تھا چھا کر فيلے نظر آتے ہيں بتدريج وہ اسراد رّان میں ہوغوط زن اے مردمسلاں اللّه کرے تھے کو عطاجہ می واو جو اُن میں ہوغوط زن اے مردمسلاں اللّه کر واو جو انتک العصوصی پوشیدہ ہے انتک اس دور میں شائد وہ حقیقت ہو نمو وار

آ قبال کے اس نظابوں کی روشی میں اگریم اقبال کی دندگی کا مطالعہ
کریں ، تواندان ہوگا کہ وہ فی گفتائی کے بنیں کردار کے مجی غازی ہے۔ انہوں نے
جس اسلای سیاست کا تعقر بیش کیا تھا ، وہ سیاست اس سے بائل ہی خلف
می ۔ سس ایسا حصہ لینے کی ابنیں دعوت دی جارہی تی ۔ تاہم ، ن کا بغال تھا کہ آ وہر فرد
بودی قرات سے افکار باطلہ کا مقابلہ مرکیا جائے۔ افکار صحیح کو پروش پانے اور مرفرد
بونے کا موقع لفیب نہوگا ۔ مبندوستا تی سیاست میں یقیقاً ابتال کو کوئی بڑا
مقام نہ ل سکا ، اس کی وجہ فود اقبال کی مصلحت بسندی می یا می فیلیز عدا ملک کے الفاظ میں اقبال کی سلامی طبح کی ہر مہنت بڑی دہل سے کہ اس لائے میں بنیں اسے
جب احداد بڑھا قواقیا کی نے جوابا کہا ہے

مجدیں اوصا ف طرودی قومی مرجود کر بد کی دیکھا کموں تم ع جو ہو فاش خراف دُمب مجے وہم فسروفی لائن طوکوئی

سبری ویف بے یارب سیاست افرنگ مگرین ایک نمی البیس آگ سے قوسے بنایا دیک نمی البیس آگ سے قوسے بنائے فاک سے استے دو مدہزار البیس

جب اس ابلیس نے فاک سے دو مدہزارا بلیس ماسے تو ران کے نام ایک فران ایک جاری ہوا۔ مس میں فاص طور پر ہدایت می م

وہ فاقدکش کو ت دُرتا ہیں ذوا دوح فراس کے بین سے کال دو فررس کے بین سے کال دو فررس کے بین سے کال دو فررس کے دین سے کال دو ان کے کوہ و دین سے کال کو ان کے کوہ و دین سے کو ان کے کوہ و دین سے کال کو ان کو کو دین سے کال کو دین سے

اليد غزل سراكومن مع مكال دو

اقبال کی دور کرس اورعقابی سگا ہوں نے إن ساز شوں کو دیج دلیاتھا۔ جو دینا کے بڑے مرْب مالك ملاؤن كے خلاف ميں يرده كر د بعثے - جاں اتبال ف سياست لادن كايل كول ديا ادر جاب افريكى سياست كى برائيون كوكول كول كربيان كى دىبى اس نے مسلمانوں سے بی خطاب کیا ۔ غفوها عربوں سی جو فااتفاقی ، پھوٹ، انتثار اورملاقائی عصبیت یائی جاتی ہے۔ وہ مسل فوں کے مین الاقوامی اتھاد کے ف مہیشہ خطر سبی رہ ، ا جا کی بان اسلام اذم کے قائل تھے اور بین الاقرامی مرسطیر پہے اتحاد چاہتے تھے اور محراسی جعیت اقوام کو جعیت آدم بس برن جاہتے تھے امرا سے وب سے فحاطب ہوکر کتے ہی ہ تهنی وجرد مدود و تعور سے اس کا مستروفي سے بع عسالم عربی اس سطط كي تطول بين جعيت اتوام متحده دين دسياست اور مكر ادر جينوا مى كا فى الم تظين إلى - كر اورجينواي ده محت بي -اس دوری اقدام ک محبت بی بوئی عام پوشیده نگا به در سے رہی وحدت ادم تغرقي على مكرتِ افرنگ كا مقعود اسلام كامقَعود بتيت آدم مَعَے نے دیا فاکر جینوا کو پر بیغام جمیت اقوام کم جمیت آدم مهيت اقوام سے جمعيت أدم بي بركنے كا خواب امى وقت بورا بہوسكنا سبط

میت اقدام سے جمعیت آدم میں بدینے کا خواب امی وقت پورا ہوسکتا ہے مبیت اقدام سے جمعیت آدم میں بدینے کا خواب امی وقت پورا ہوسکتا ہے مبید است ان کوشنوں کا مرکز بدل کر طہران کیا جائے۔ ب

مبرن ہو رہے۔ ث یُد کرہ ارض کی تقریر سرل جائے

جینواسے طہران کی بینتھی محف مقائی ہنیں نظر ماتی ہے۔ یہی نفقب کا نینجہ مہنوات کے میں کا میں ہے۔ املام مہنی انعصب کی بینے کئی ہے۔ املام

کو د منی اور قلبی سطح پر قبول کیا ہے۔ تو اس سے منی لیجا ہیں کہ اسلام محض ایک مذرب بن بعد ایک نظریه حیات ہے جس کے ذرایع انسابینت کی نجات مکن ہے اورمیں کی رونی میں انسان انسان کو پہچان سکتا ہے۔ اسے احرام ادمیت كا درس بين ملتا سے مد عب ہم يسليم كرتے بي كرادم مرتى سے بنے تھا اور ترام ان ن ای ایک آدم کی اولاد ہیں تونہ صرف اف فی برادی کا تعور انجرا سے بکہ ان ن کی فطرت میں فاک ری ، عجز د انک ری کے جو سر بھی کھتے ہیں - بغول المحتبتي " بني نوع آدم حماني اور دماغي دونون ببلون سے ترقی يا فقه سوجائي .... تو افراديكماكي اليسي من بيد بهو جائع كى ، جوحقيق معنون مين فلا فت و نیابت الهیدى ابل بهوى " ا قِال ف اسدار خودى بن مكما بع " فیشے " ف بى اپنے تخیل میں ا واد مکیّا كى اس ترتی یا نتہ جاعت كى ایک مجالک دیگی چھ لیکن اس کے اتحاد اور سلی تعصیت اس تصویر کو بھونڈا کردیا ۔ اس سے اتبال اینی بلّت پرا قوام مزب سے قیاس نہیں کرتے ، ملک ان کی نظریں ، رسول بالشمى كى تعليمات زياره الهم مي أيمونكم اقوام مغرب كى جمعيت كالمغما ملک ولنب برسع، حب که رسول باشمی کی تعلمات سے بیش نظر جعیت کا الحقار بذبب يربع - اوريى وه مقام سه - جبال اقبال سلانول كو اتحاد ملى كا درسس دينتے ميں 4

فرد قائم ربط مِلّت سے ہے تہا کھونہیں موج ہے دریا میں اور سیرون دریا مجھ نہیں

قِم مذہب سے بعد مذہب ہونہیں تم کبی ہتیں حِدْب باہم ہونہیں محفل الحب ہم ہجی نہیں اقبال کے نزدیک مذہب محض چندرسوم و روایات کا کوئی مجوعہ بہیں ہے۔

میں مذہب جمیت ادم کی بنیاد ہے جس کا وہ خواب دیکھے رہے ہیں۔ اس کے اس کے اس برزور دیتے ہیں اور مذہب اسلام کو اپنی شاعری کا بیام بٹناکر بینی نوع ان ن کے سامنے بیش کرتے ہیں۔ آج کل کے حالیہ بنبر ( نومبر شاوا ) میں کوع ان ن کے سامنے بیش کرتے ہیں۔ آج کل کے حالیہ بنبر ( نومبر شاوا ) میں کھیم الدین احمد اور فراق گور کھیوری کے و و استہائی نزاعی مفایین شائع ہوئے ہیں۔ جن کے مطالعہ سے دونوں ہی صفرات کی علمیت ، قابلیت اور ذہبیت کا بھرم کھی جاتا ہے۔ فراق گور کھیوری نے ان ن اور حیوان کا تقابی حیں انداز سے زیر نظر اقتباس میں بیش کی رکھیوری نے ان ن اور حیوان کا تقابی حیں انداز سے کی فکر کے بارے ہیں آپ خود کوئی رائے تا کم کوئیں۔

میں فکر کے بارے ہیں آپ خود کوئی رائے تا کم کوئیں۔

ا نبانی و حدت یا انسان کی سلامتی یا ان نوں میں بامی تعاون کھیمی اس امرىرىبنى يامخفرېنى را اورىز قيامت ككاس امرىرىبنى اورمنحفر نبوسے گا کہ دنیا بھرکے ان ن ایک مذا، ایک او تار ایک رسول ، ایک الهای کتاب ، ایک مِلّت ، ایک مذهب اوم ایگ مریم ورواج کومایش یا ایک کعبر یا ایک کانٹی کومایش۔ مبیون صدى كى البم تصنيفات ميں تثہرہ آ فاق محقیق اور مُفکر برینس کردیا کن کی کتب ہے ، ا مداد باہی Mutual Aid كتب بين بتايا بدكران ن مح بيدا سوت ك كئ لا كوبرين يهدي آج يك صدبا جاندارون اوركيرك مكورون مين بالمي محبيت بالعی امداد اور گرے سے گرا اصاص وحدت کار فرمار ہاسیے۔ اور آج مك بيد- اور قيامت كم بعد كليد كا - كني حذا ، كمي رسكول می ابیا بی کتاب کسی مذہب و مِلّت کی رمنهائی کی ذرا مجی خرورت یا یا نی جرکے لئے مجی خرورت ان جا مداروں کو نہیں ہوتی ، اور ابنوں نے اپنی پوری آب اور ابنوں نے اپنی پوری آب اور کی بین میں مسلم کرلی ۔ چو منٹوں کی آبادی اربوں اور کھر بوب کی تعداد تک پیمی ہے جو بیوں میں ، طوطوں میں ، بندروں میں اور جانوروں سے گذر کر وشی ترین ، ان نوں میں وحدت و حمیت بغیر کمی ترجیان ، مقیقت یا مرکت کے راگ۔ اللینے والے کے قالم ہے ۔

اب اس کوکیا کی گئے کہ ازل سے ابد تک انسانوں میں محبت اور
اور و حدت قائم کرنے کیئے ہر ملک میں اور ہر دوریں بیٹیر پیدا ہؤے۔ بہاں تک کہ
پوری ان بنت کے محفورا کوم صلعم بادی و رسول بنا کر ہیجے گئے۔ قراق خود عور
کریٹ کوانسان ان چانداروں سے جن سے کردہ اس کا مقابلہ کرتے ہیں۔ کس حدتک بدتر
یا بہتر ہے۔ میرا جہاں تک فیال ہے جسے بھی بیغیر پیدا ہؤے فراق کے نزدیک بغرفور
یا بہتر ہے۔ میرا جہاں تک فیال ہے کھے بھی بیغیر پیدا ہؤے فراق کے نزدیک بغرفور

تھے۔ اب فراق صاوب سے کیا بحث کیجے بج . کلیم الان علی " ا بّال اورعا کی ادب " کے مومنوع ہر کجٹ کرتے ہُو

بوں رقب طراز ہیں ، بوں رقب طراز ہیں ،

ا البال کی شاعری کازیادہ سے زیادہ حصہ بین کام ہے۔ زابیفام ہے
یا تعلیم ہے ، خانس تعلیم ہے ، ظاہر ہے کہ عمومًا بیغام کی خاص فرقے
کے سلے بیز باہے ۔ سکن تعلیم کسی خاص وقت کے کے موزوں ہوتی ہے
یعنی اس میں وہ عالمگیری ہیں ہوتی ، دہ یا شداری ہیں ہوتی ، جو بزرگ
شناعری میں ہوتی ہے "

بھلا تبلا سے اس انداز فکر کو کیا کریں۔ اصل میں کلیم الدین اصد ملط کا ذہن فیدوری شکار ہے۔ وہ اتنی بات بھی نہیں مجھ سکتے کہ بیام جہاں ایک فرقے کیلئے ہو اس سے وہاں وہ پوری النسانیت کے لئے بھی ہوسکتا ہے۔ اور تعلیم جہاں کسی خاص وقت

وصد مودات الم الم بوسی سے سے رساس ہوت اور المام کو دہنی طور پر تبول کر کے اپنی افا قیت اور مہر گری کا تبوت ویا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دہ عالمی ان کارا ورجبت اقوام بر بے در پیغے مطے کرتے ہیں۔ وہیں خورسلان مجی فرب کلی سے برج اپنی سکتے۔ اقبان فی جریت اقوام کی بیغے می کی ہے۔ اورجبیت آدم کے تصور کو سیاس سطح پر بیش کی ہے ، توالی صورت میں وہ عود الدر پائے جانی والی عصبت کو کمی کو الار کو سکتے تھے۔ اگر وہ تمام دیا کے سلما قوں سے کہتے ہیں۔ اور بط و صبط مرت بریشا ہے مرت کی نجات ربط و صبط مرت بریشا ہے مرت کی نجات ایت ہے حب و المی است جھوڑ کر دافی صوار دین میں ہو

بھرسیاست چھوڑ کردائل حصار دین میں ہو ملک و وولت ہے فعظ صفط حرم کا اک تمر ایک ہوں سلم حرم کی پاسبانی کے لئے بیل سے ساحل سے سیکر قابر خاکب کا سنسفر

تو دمی عروں کو یمی ٹوکتے ہیں ہے کہے میں کا شریع ہوں کی جوات گفتار اگرنہ ہو امرائے وب کی ہے ادبی یہ تکتہ ہیںے سکھایا گیا کسس اُمت کو وصال تصطفوی افتسراق گوہی مہیں وجود حدود د تشخیرسے اس کا محسستہ عربی ہے عسالم عربی ا تبال نے برسوں پہلے جو نکتر امرائے وب کوسمجھانے کی کوشش کی مختص کی ، وہ آج کے موجودہ مالات میں کتنا زیادہ اہم بن گیاہے ، قابل عور سے میں کینا نیا ہے ، قابل عور سے میں کینیت عالم ان بیت کی ہے ۔ ا قبال کی بھیرت نے عالمی سیاست کی جو مبنیاد فراہم کی ہے ۔ و ، اخترام آ دسیت ہے اور یہ امن اتباری ہے ، و ، اخترام آ دسیت ہے اور یہ امن اتباری ہے ، و ، اخترام آ دسیت ہے اور یہ بین بیاسکتا ہے مذہب کے بغیران نوں میں برورش مہن بیاسکتا ہے جلال یا دشاہی ہوکہ جہوری تماشیا ہو

جلال پادت بی سونه بههوری مایشا کبو مدا مو دین سیاست سے قررہ مای چنگری

ا قبال کے اس مہر گیرا ورا قاتی نظریر آ دمیت کے بیشی نظراگریم انگاشاءی کا مطالعہ کمیں تو اس شاعری کی مغیقت واضح ہوتی ہے۔ اور مجر ہم اقبال برمحض مسلا نول کی ممبوائی کا الزام نہیں لگاتے برخلاف اس سکے اقبال نے بہنی نوع ان ن کی فلاح ، ان کے اتجاد ، ان کی نوشھا کی اور اگزاد گا کہ جو خواب دیجھاتھا اس کی حقیقت ہم پر رئیشن جو جاتی ہے ہے ہوا ہے گو تند و تبیز لیکن چراخ اینا جلارہا ہے وہ مرد درلیش عبس کو حق فت سے بین انداز خسروانہ

## دُاتِ رِسَالتُ

اقبال نے کھی میں دعویٰ بنی کیا ہے کہ وہ عارف ہے، حجہ وسے، محد وسے، محد وسے، محد وسے اللہ وہ فقیہ ہے۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ کلام اقبال ہیں مونت، اجتہاد کے کنیرا ور حدبت اور فقہ کے بعض مسائل موجود ہیں۔ وہ بلا شبہ عارف بہنی تھے۔ لیکن موفت سے مرموز سے واقف تھے ، وہ محدد بہنی تھے لیکن اجہاد کی اہمیت ان پرروش تھی ، وہ محد بنی تھے لیکن حدیث پراک کی نظر تھی ، اور وہ فیل بنیں حدیث پراک کی نظر تھی ، اور وہ فیل میں بنیں تھے لیکن فقہ کے لغات اُن پراستا کا رستے۔ شائد اس سلے کہ وہ محرم کراز در ون میخانہ تھے ؛ یا بھروس سے کہ وہ مرم کراز در ون میخانہ تھے ؛ یا بھروس سے کہ جہ رائد حدوم سے شائد اقبال با جربے میں اس کی گفتگو کہ اندانہ محسید ما نہ

مور مراعظ معروا سا عارض مل مع معدد الما عارض مل مع مع المراد الم

بڑھ کرگتا فی بیں بدل جاتی ہے۔ مجھنے کو توغزل کا شعرہے گر انداد عاجزانہ " کتناہے ؟ ملافط فراس ہے

اگر گیج دو سے الم اسماں تیرا بے یامیرا مجھے فکر دہاں کیوں ہو، جہاں تیرا ہے یامیرا اگر منگا مُرہ ک شوق سے بھے الاسکاں مالی خطائی کی ہے یاب! آلامکاں بیرا ہے یامیرا محد بھی تیرا، جبری بی، تسرآن بی تیرا مگریہ حرف شیری ترجاں تیرا ہے یا میرا

پرری غزل اس قابی بیر کرنفق کی جائے - اس کت فی بیرخود ا تبال کا ارتبار مہونا بید میں انبال کا ارتبار مہونا بید م

كُرِيًّا كُولُي اس مِبْدُهُ كُنِّيًّا حْ كَا مِنْهُ مِبْدِ

عفرت بزدان کی بارگاہ سے آگو کر آنے والا یمی بندہ گتاخ جب بارگاہ ما ات باب میں مافر ہوتا ہے تو بتور بدل جاتے ہیں اور لہج میں نرقی بیدا ہوتی معرب اکر افتا اور خلاسہ عقرب تن وقعی نکی انٹریسوتی سر و

ہے . باکہ لفظ لفظ سے عقیدت وقبت کی بارش ہوتی ہے ۔ کوم اک شہوب وعجم کوئے میں نتظر کرم وی کہا کہ تونے عطاکیا بیضیں دماغ سکندری

میرے فیال میں جو لوگ فراسے قبت کرتے ہیں وہ وف فدا سے قبت رکھے میں سکین جو لوگ رسُول سے قبت کا اظہار کرتے ہیں وہ رسُول اور صراسے کھا محبت رکھے ہیں ، کیوسکہ فدا فود اپنے قبیب کی قبیب میں گرفتار ہے ۔ چنا پخر ارشار ماری تنا کی ہوتا ہے " جس نے قرکو چاہا اس نے قصے چاہا " اور لیم وہ مقام حدا فق اربے جاں کوسے ہوکر رسُول عربی فریاتے ہیں ۔

" میں الندکے بورسے ہوں ، اور تمام محلوق میرے بورسے بهد تو تور حمد بيدا بوا يعرض اكو كائنات ى تحلق كاخيال أيا مكم موا تُحَنُّ فَيَكُونِ أور كالنَّاتُ وجود مين آئي - جب كا نُناتِ وجود مِن آئي توياري لقالي ذات رسالماً بس فاطب وكر فرماً بعد كولاك لاحكفت الأفلاك (اگراب نه موتے تومیں دینا کو بیدا نہ کرا) اقبال کو ضرائی کمزوری معلوم مولی تو ابنوں نے خوب خوب گے ، نیکن محمد کے دامن کو سکڑے رہے۔ اجا آ کے اس طورے الذارہ ہوتا ہے کہ اُبنی ذات رسالتاک کے شفیع ہونے ہر کنت یعتن تھا۔ تب ہی تو شہ عرب و عجم کے حُفور عجر وانکساری کے محبم بن کم كرك بوجاتے بي ، اورا عنى نسبت فراتے بي ب تراجوبرے وزی پاک ہے تو فروغ دیدہ افلاک ہے تو ترامیدربون! فرشته و مُور کشابین شهولاک ب تو ا درامی نسبت پرا قِبالَ کو نازبی ہے ۔ چنانچہ ا قِبال*ک کاسرا کلام اسکیعٹق محد کی* كى منتظوم تعبير ع . اس كير عنوديك أس كير ويك أن الله ال مفكريس اورمز مربر وه فلسق مين زيناء وه حرف تمع محري كايرواز من وور زبان مال سے کہ رہے ہیں۔ عنتى تام مصطفى ، عق ممام بولمب گویا بیرسسرمدی اَ واز کتی جو پہلی مرمتبه اردو شاعری میں بلند ہو گئا ۔ **اُ م**دوشاع یں نعت کوئی کا آغاز روزاول می سے مواہد اروو کے قدیم و مدید شوارف مِيا بِعِ أَكُنَّ مَرْسِب كِيُوسِي مِو ذات رسالماكب سے ابنی بے بنا وعقیدت كا افكمار کیا ہے اسلاح نفت کوئی ایک روایت بن گئی ۔ اس مدتک کم عشقیمشنواں تکھنے والے متواد نے بی حدولفت ہی سے مشویاں کا آغاز کیا سے ۔ ہم کو حرت ق

اس و وَلَّتُ زَما ده مِو تَى بِيرِ، جِب مِجازى عَشَق مِي گرفتارتْ عِ مُحْرُقَى توطب شاه الينى غزل كى البدايا أخري محرس ياعى مسيداني عقيدت ومست كا اخلاركم ا بغ ـ كويًا اس منا مذكا كلام كثافت اور لطافت كالمجيب وغربيب امتراج جويًا تفا- ان قدیم شعرار میں نفر تی کی استثنائی صورت ہدے اگر آیے سی نامہ او آلیکے ا سکنڈری پڑھیں تو حمد کے ساتھ ساتھ نعت کے بھی بدلے ہوئے انداز میں ایکے جہاں روامیتی عقبیت کا وظارین بلکرشان مداوندی کے ساتھ شان محدی کی مبوه کری نظراتی ہے۔ اس عقیدت اور شاعری میں ایک مسم کی یک میت اور ہم اً بنگی ہمیں ملتی ہے ۔ نصرتی کے بعد ماتی می ذات اینے دور کے روا مات سے بغاوت کرتی ہے۔ افہال نے تو بغت کو روایت کے بجائے حقیقت بنا دیا اور ىغت كوئى كومرىينائر تصور سے نجات دلاكر انقلابى لب و لمح عطاكا سع ـ ا قبال کا یدالساعظم کارنامہ سے عبی کی طرف نقادوں اورا قبال کے معسوں نے کم می تولمبہ دی سے - ا قبال نے دات رسالمآب سے اسی بے ینا وعقیدت ولحبت کا اظهار کیا سے مدلین یہ افہار کی سورت فیکل اورمعرات محدود مني سعد، ابتال ن ذات سے زياده صفات سے اپنی محیت کا اظهارکها ہے۔ رسالت آمی کی ذات با برکات محق یوسے جائے ا وردرود وسلام بصح حافے کیلے ابن باکملی زندگی میں اکشاب فیض کنے کے لئے سے ۔ ذات سے عیشی قوا سے زمینی کو مفتحی اور ٹا کارہ تہیں بنا تا ملكه الك سن القلاب كي قوت وطا تت عطا كرتابيع ب قت عشق سے براسیت کوبالا کردے درمیں ہم محرّ سے اجالا کردے ا قبال نے میلادالبنی سے متعلق ایک مرتبہ فرایا تھاکہ یا درسول اس کثرت سے اور ایسے اندازسے کی جائے کرانان کا قلب بنوت سے فتلف بیلووں کا خود

لمہر بن جائے۔ لین کے سے تیرہ سوسال پیلے جوکیفیت حفور سرور عالم کے بورمقدس سے ہویدائی وہ آج تہادے تعلوب کے اندر بیدا ہو جائے۔ طرت مولانا روم فراتے ہیں ہ

اردی دیدست باقی پوست است دید اکست اینکه دید دوست است

جوبرات نی کا اُنتہائی کال مع کماسے دوست کے سوا اورکسی چیز کی برسے مطلب نہ رہے۔ " چِنا پُج اسی وجہہ سے اقبال عشق رسُول کو مومن اصی بیجیان قرار دیتے ہیں

عاكم بيت فقط مونن جانبار كى ميرات مومن نهي و وجو صاحب لولاك بين ع

، جو صاحب لولاک ہے وہی مون بھی ہے اوراسی مون جانباندگی میراف یہ اراعالم ہے ۔ اقبال کی میراف یہ اراعالم ہے ۔ اقبال کی شاعق وعشق م دھکت اورخودی اور سیخودی کے سارے فلسفے ایک ہی ذات میں آکر بوزجو جاتے ہیں ۔ اوراسی طرح اقبال کی سیاسی ، سماجی ، معاشی اورافلاتی رکانع طراح اقبال کی سیاسی ، سماجی ، معاشی اورافلاتی رکانع طراح اقبال کی سیاسی ، سماجی ، معاشی اورافلاتی رکانع طراح ہی ذات یا برکت قراریاتی ہے ۔ اسی منزل بر بینے کر مال کھرا سے ہی

دہ دآنا کے سُبل ختم الرسُن مولائے کُلُ میں نے عبار راہ کو بخت منسروع وا دی سینا عبار راہ کو بخت منسروع وا دی سینا نگاہ عشق ومتی میں وہی اول وہی استحت مر وہی قرآں، وہی فرقاں، وہی لیلین وہی طابا

ت رساتها با سع عقيدت ومحبت كى بديناه شالين تاريخ اسلام سي لمي

یں دلین کا پر والہان اندازت اید ہی کہیں ملی ہو ۔ اقبال کے کلام میں تجول و مغلوج عقیدت کے ہجائے ایک طرحداری ہے ۔ وہ نہیں کھنے کہم خوار ہیں برخوار ہیں ہو جو ایک ایک طرحداری ہے ۔ وہ نہیں کہتے کہم خوار ہیں برخوار ہیں ہو تو ہو ہو گئی گئی ہے ہم موڑ پر ذات رسا لگا کی درخواست کرتے ہیں بہ ہر موڑ پر ذات رسا لگا کی درخواست کرتے ہیں بہ تو اکے مولاے پٹرب آپ میری جارہ سازی کر میری دانش ہے افرنگی ، میرا ایا ن بے زنا دی

يا بيحريه كه ب

فرد کی گھیاں سلما چکا ہوں میرے مولا جمع ماصب جول کرت

ا قبال نے خاکسدینہ کو اپنی آ پھوں کا سٹرمہ بنایا تھا۔ اس کے جوہ وانش افرنگ ان کونیرہ نرکرسکی ۔ اس سیلنے کی نظوں میں ، اسے رفوع محسمہ ا بلادا سلامیہ بینوت ا در غزلوں سے بیشتر استعار کا فی ام بیت کے حا ل ہیں۔

بلاداب لاہید ہبوت اور عزلوں نے بیتیتر استعارہ ی ا اقبال جب یہ مجھتے ہیں کہ سہ

جہاں تام ہے مراث مردمون کی مرے کلام پر حمیت سے مکت لولاکھ

وس کا سادہ سا سطلب بہی ہد ۔ چوسکرساری دینا کوخدا نے حضور ہی کی خاطر بیداگیا ۔ اس الئے حصور کی وساطت سے ہرمرد مومن خطاب لولاک کا مستمق سے ۔ اوراس کی روسے تمام جہاں مردمومن کی میراث سے ۔ بدرنین ہی مہیں بلکہ آسمان مجی عالم لبشو میت کے ردیں ہے

سِق طاہے یہ معسداج مصطفے کے جمعے کردوں کے عالم بشریت کی دویں سے گردوں

منل کے باغ مباںسے برنگ ہو کیا ہمارے واسطے کیا تخدلے کے تو آیا

مردمسلان کی ہجات کھا ہے ۔ ۹ گفتاریس کردادی الندکی بُران بر فحظ ہے مومن کی ٹی شان می ان يه چارغناه ببول تونيتا بيسلمان قباری وغفاری و قدوسی وجرف یہ راز کمی کو بہنی معلوم کہ موان قارى نظر آنا بع مقيقت سي بع قرآن ا قبال نے ذات رسا تماب کو بہائنی ، سسمان قاری کو بھی قرآن قرار دما ہے یہ ا فت خارمحف امت محدی می کو حاص بوسکتا ہے ،کسی اور کومبنی - یمی وجہر سے كدسلان ا قبال كى الميدول كالمركزين طلقيل ، ا وران كى بهترى اوراصلاح كى فكرابين ستانے تكى بى يەمىن تىمىءمبيت كانىتجربىنى ملكدا تبال كى اس سمدگرا درعالمی نکرکا نیتیر بع جس کی مدسے وہ دنیا کے اف نوں کوایک ا ورنیک دیجینا چاہتے ہیں۔ جب وہ یہ ویکھتے میں کہ خودسسالوں کا خیرازہ امتر بع تووه ذات رسالمات سع يوجيد بعيقة بي -اب توس باسرامان كدبرمائ اس داز کواب فانش کر آے روم محمر آیات ا ہی کا نگہان کدھر ما سے إقبال نے عالمی برا دری ، احزت ساوات ، الفاف و آزادی ادرجمعت دم جو خواب دیچھا تھا ۔ اس کی مقیقی صورت گری کے لئے اقوام عالم میں الہنیں ایک ذات الیمی فظر آئی حس کی رفت فی زندگی کوشعل راه بنا کراس خواب کو

ایک دات اسی نظرا ن حیق فاروس دری تو مسی داد به امرای خواب مو حقیقت میں بدل بیا عبا سکتا ہے۔ یہی وجہ سے کروہ ایسے استعار کے ذریعی ق مؤری کو عام کرنا چاہتے ہیں۔ چونکاس آگ کی چید گاریاں مسلما نوں میں ایک

مجى بانى ديق، اس نے وہ سرك بوك سوك الله الله الله عالت سے بيدار كرنا چا ہتے ہیں ، بلاست بہا قبال کو زات رس تماب سے بے پنا عشق ہے، اور یہ می مقیقت ہے کہ اِمعی عشق کے نیتج پی اُسٹ محدی کا ہر فرد الہیں عزیزہے ۔ میکن اقبال کی پرمحبت نیتجہ سے اس محبت کا جوان کے دل میں ادم کے تعلق سے ہے۔ يهاں ايک بات اور واضح ہوجاتی ہے کر اقبال کو ان نی تہذیب حرف سلانوں کے ماتھ میں محفی ط نظر آتی ہید ۔ اس سے وہ رب نہا ب کی فدات اور عام ملا نو مع مارمار منطاب كرت مين ، اورانين بي ينا وعقيدت ومحبت كا اظهار كرت من واكر علام دستيكريتي في اقبال ك ايك خطاكا حواله ديتي موس كواس كمر " اینے ایک بلندیاً برحظیں اس حقیقت کی تشویے کے لئے ایک بلیغ شال وی سے کم مسلانوں کے انتہا فی غلیداورطا وت کے زمانے میں جش کی آزادی محفوظ رسی لكِنْ سيوليني في حبث كومحف جوع المارض كي تسكين ك سنءً يا مال كيا تعار فرق " حرف اسقدر مع که میدونینی کی خودی کسی ایک می یا بند نه تنی . اور دوسری میتر یں خودی قانون اسی آدم اخلاق کی پابند کی ۔ ان سنت کے اجماعی مفاد کی مفاظت اوراس کے اخرام کی کہی راہ سے ہ ا من نتهزیب اخرام آ دم است م

اقبال دنیائے تمام فلسغوں اور نظروں کامفائرمطالور کے کے عَبِدا بن نَتِم بر بینی بین کر سوا کے ذات رسالماک کے اص تبذیب کا تعلیم كېين ادرينېي ملى تو ده دست برسته كورے سوكرو من كرتے بن ـ

کرم اکے شہوب و مجم کہ گھڑے ہیں متفارکرم ا قِبَالَ کے لئے ذائت دسانتائی فکرو خیال کی رسٹنینوں کا سیرعیٹر ہے ۔ اس

کے علاوہ یہ ایک الیمی فوات سے میں کا اسوہ حسندا قوام عالم مے سامنے ہے

ا قبال کو حُفتور کے ظاہری مغدوفال سے یقینا ہے پہاہ محبت ہے۔ اسکین ان کی نظر باطن برجي بهوائي هيد عرقوت أورطاقت ، محبت وشرافت ، اخلاق ومروت اور السامنت كاما وسمندرس اورموجن سے يهي وجيه سه كروه ذات رسالمات سے بیے بنا عشق کا دا لہانہ اظہار کرتے ہیں ، اور پیور عشق کیا جو ان ن کو عزلت نشن بن بنامًا كاركم عالم مِن ني قوت ني طا قت بخشما ہے ، مرد مذاكا على اسى عشق سه صاحب فروغ سع ، عشق مى اص حيات سع رص يرموت حرام ہے۔ گوزماندکی رو تندوسبک سیرسے ،سکن عشق خودایک ایسال ہے جوزمانے کے سیل کو تھام بیتا ہے۔ عشق کی تقیم میں عصررواں کے سوا ا ورزمانے می ای جن کا کوئی نام بہیں۔ اقبال اس مشق میں دوب کر کہتے ہیں عشق دم جبریل بمی بعد اور مشق دل مصطفی بمی ،عشق حدا کا رسول مجی بدعشق ضرا کا کلام کی ، عشق مہما کے فام می اورست کاس الحرام می ، عشق فقیم وم بی سے اور عشق امیر حبور می اور عشق ابن السبیل سے حلب کے ہزاروں تعام بن - مختفریه که سه

مشق کے مطرب سے نغمہ تاریات مشق سے دریات، عشق سے ادریات دریات مشق سے ادریات دریات مشق سے ادریات دریات مشق سے دریات کا دریات کے دریات میں میں میں میں دریات کی دریات کی دریات کے بغر سارا ملم دعل جاب ہی جاب ہے کیونکہ ان بنت کی مقبقی تعیر کے لئے میں فکر و علی میں ہی جاب ہی جاب ہے کیونکہ ان بنت کی مقبقی تعیر کے لئے میں فکر و علی کی مزورت ہے اس کا مزج اور مرکز ذائب رسالت آب ہی ہے ہے اس کا مزج اور مرکز ذائب رسالت آب ہی ہے ہے اس کا مزج اور مرکز ذائب رسالت آب ہی ہے ہے اس کی مزورت ہے بایاں تو فکر اوری میں ہوا۔ بہاری فکر آپ کی انو اسب کچھو آپ کی عنایت بے بایاں ہی سے حاص ہوا۔ بہاری فکر آپ کی انو اصاف کی برور وہ ہے۔)

اقبال جب بانک درا ، بال جبر بل اور خرب کلیم کی منرلوں سے گذر کر ارمغان جاز مک پہنچے ہیں تو ذات رس تھا ت کیئے مجو جوش اور ولولر موجود تھا ، اس پیں تڑپ اور درد کھی پیدا ہو جا تا ہے ، اور بھا ان کے امدر دیاد صدیب کی زیارت کی ارزو بیدا کرتی ہے اور بی بندہ گستان میں عشق قمدی کی وجہہ سے تڑپ کر حذا سے مخاطب ہوتا ہے ۔

عداسے محاطب ہوتا ہے ۔ اوست ہون والم نہ والم ہون والم نہ والم اللہ و قائم درتگ بوست سوئے برے کہ لیا در رہ اوست تو واش این والم نہ و اللہ مستول ورست کہ متنا اللہ و اللہ میں میں کہ میں کہ میں دارم ہوا کے مستول ورست کی متنا اللہ تو ہیں کہ میں مدینہ جارہا ہوں) مدینہ سے قبت کا افہار کرکے اقبال سنے خاک مدینہ کو صف مقدس و محترم ہیں کہا ہے، بلکہ اس کو مسلم کا ماوی سما ہم قال مدینہ کو صف مقدس و محترم ہیں کہا ہے، بلکہ اس کو مسلم کا ماوی سما ہم قوریت اسلام کا وہ مقام جو آئے میل کر بنی فوع ان ن کا مرکز بننے والا ہے۔ فراید اقبال نے اپنی شاوی کے ابتدائی ذمانے میں المادا سلامیہ کی میر کرتے ہوئے فرائک و مصطفے کے بارے میں کہا تھا ہے۔

مے ہے واس مین می گورشنم می مبس

گوا تبال کوج کی سعا دت تفیدب نہ مہدئی ، نیکن جوزاد راہ انہوں نے اپنے لئے تیار کم لیا تھا، وہ ارمغان کی صورت جیجارے لئے چھوڑ گئے ، اور حاتے جاتے ایک بصرت افروز نکتہ بیان کرگے '، جواجے بھی سسلما نوں کو دعوت فنکر دے رہا ہیں ہے

عفر صافر کی شب آری در بدین ان است بر معیقت کرد ورشش صفت ماہ توم وہ بنوت بدسان کے لئے برک صفیش حبی بنوت میں نہیں توت ومٹوکت کا سام حب

## عضىإنسان

C

ا ن ن روز اول پی سے مجبوب و معتوب رہا ہے ۔ اس کی قلبی فلا کی قبر بہت کا نیچر میں ، اور جب وہ البیس کے بہا و سے میں آگیا تو معتوب شہرا ۔ نیکن اس قباب میں بھی ت ن مجبوبیت غالب رہی ۔ جنت سے نکالاجائے والا ان ن اشرف المحلوقات کہلایا اور نیابت ابی کاسختی بھی قراریایا ، اور ایک نئی دینا ایک نئی زندگی سے بھی آشنا ہوا ۔ ا تبال سے کلام بیں انسان کو مبنیا دی امہیت حاص ہے ۔ ا قبال تحلیق آدم کی حقیقت سے آگاہ ہے ۔ اور وہ فات و معنوق کے پیشتہ باہمی سے بھی خوب واقف ہے ۔ اس سلطے بیں اس کی تین وظیس واست طور ہے ۔ انسان سے متعلق ہیں ۔

کوئی مہیں تفکسے ران ک کیا تلخ ہے روزگاران ں

اسی جبوعہ کی دوسری تقامیں اقبائل نے ان ہی جذبات و اصاحات کا اظہار کیا، میکن مہاں اٹ ن کے اندر جو تلاش کرنے اور کچھ یانے کی جوصلاحت ہے

اسكا وه افهار كرابعه ان م بورمحف بني بد وه يقينًا اين فداك ساستے جمور اور بے بس معدلین کا سات اوراس کی اینی زندگی اس کے مابع جے ، ان ان کی ہر توت ، سرگرم تقا ضہ جے! - ان ن اقبال کے بارے میں کہنا اسس ذرہ کو رہتی ہے وسعت کی ہوس بردم یہ فرہ نہیں، شا مرسمٹا ہوا صحب اسط چاہے تو یدل ڈلے ہئیت چنستان کی یہ مہتی رانا ہے، بینا ہے، قوانا ہے انسان كوحب ابنى قوت كا الذاره بوتابيع توكائها ت كوميس بيي زين كسمان اورسىمىدر كال بي مع كرف كاحوصله بيدا كرليما بع . بلكه إنحرك ما ما م ا گرمقصود کی میں ہوں تو مجو سے مادراک سے مرے مینگامہ بائے نو بنوکی استہا کیا ہے سننا، فداوندی مجی کی ب کدان ان مجروبرکا علم حامل کرے۔ وہ اسمان ا ورزمین میں دولت میں سے اپنی اسی تلاش واحب جو کے ذراید اپنے نقرف میں لائے - قرآن کریم میں التد تبارک و تعالی نے إن می دخیروں کی طرف الله

کیا ہے ، بوان ن کے فائدے کیلے مسور کے گئے ہیں کیا تم اپنی دیکھے کہ فلانے بوزین میں ہے وہ تمارے نے سو کروہا ہے (۲۲: ۲۲)

کیاتم لبنی دیکھے کہ آسمان وزین کی تمام چیزین بہارے نے صندا نے مسیخ کردین تہارے دریا کو مسخر کردیا آکہ اس بی خداکے حکم سے کشیاں ملی اوراینے رزق کو تلاش کرؤ۔ (۵۶:۱۱)

تو رازِ کن فیکان سے اپنی انکھوں پر عیاں ہوجا مؤد کا راز دال موجا ، حنداکا ترجیب ال ہوجا

علم خدندمری نے "فکرافبال" کا جائزہ بیتے بنے سے کہا ہے۔" اقبال کی نکر ایسے ہی افراد کیلئے ہے۔ جو واقعی شخصیت سے حصول کے طلبجاریں، ان وروں کے لئے اس کے میخانے میں کوئی گنجائیش ہیں جو ازل کا سئرور ماصل کرتے ہیں اور

جنہیں ابدی سے کہنیں ی

 ا فیتاد کرتے ہیں۔ اقبال کے نزدیک ایک عام انن ، عام انن ہوتے ہوئے ہوئے ہوئے کا ایک فاق انن ہو ہے جے وہ فوق البشریا مرد موئن دیجھنا چاہتا ہے۔ بعد ایک عام انن اپنی فودی کے ذراید مردمُون کے مرتبہ کو ماص کوسکیا ہیں۔ فودی محف خوا عمادی ، فوداری اور فودکی بینہاں صلاحیتوں کو بیجا نتا ہی بین ہے ۔ فودی محف خوا عمادی ، فوداری اور فودکی بینہاں صلاحیتوں کو بیجا نتا ہی بین ہے ۔ فودی کی تمربیت کے تین مرصلے اطاعت ، فبط نفس اور بیابت ایمی ہیں ہیے ۔ فودی کی تمربیت کے تین مرصلے اطاعت ، فبط نفس اور بیابت ایمی ہیں الند تبارک تفائی نے بنی نوع انسان کو جو سب سے بٹری ذور داری سونچی ہے ۔ فود بیابت ہی ہے۔ فود بیابت ہی ہے۔ وہ بیابت ہی ہے۔ فود بیابت ہی ہے۔ فود بیابت ہی ہے۔ فود بیابت ہی ہے۔ کو بیاب ہی ہے۔

لیا جائے گا بھوسے کام دنیا کی اماست کا .

اس کام کا اہل ہروہ عام انان ہوسکتا ہے جو اپنی خودی سے ذریعہ اس مرتبہ و مقام کا خود کو اہل ثابت کر تاہے ۔ اقبال نے تو ان نوں کے درریاں کے می می مرتب می تخصیص کو مایا ہے اور کیا ں طور پر انہیں خودی کی تھیم دیتا ہے اس کے میخانے میں سب انان برابریس

بلا شید اقبال شاع و فطت بی بد ادر شاع و فسفر مجی بخدی کا بررستار بے خودی بی ڈوب جانے کی تلقین کرتا ہے۔ علم و مشق کے موکے عشق کی حالت کی تلقین کرتا ہے۔ علم و مشق کے موکے عشق کی حاکمیت بر رور دیتا ہے۔ ندمان و مرکان کا بیا حرکی نفط نظیر بیشن کرتا ہے۔ جرد قدر کے سائل پر گری نظر رکھتا ہے۔ اور اسی میشیت سے اقبال کی شاعری کا بخریہ کیا جاتا رہا ہے۔ استفاق صین نے دیگر معشرین اقبال کی شاعری کا برختی میں کلام اقبال کا مطالعہ کیا ہے ، وان کی کوشمش پر ری کر خدا ، ان اور کا نمات کا با بھی رہشتہ کیا ہے ، جان کی کوشمش پر ری کر خدا ، ان ان اور کا نمات کا با بھی رہشتہ کیا ہے ، جان کے کوشمش پر ری کر خدا ، ان ان اور کا نمات کا با بھی رہشتہ کیا ہے ، جان کی کوشمش پر ری کر خدا ، ان ان کری افقط خدا ، کا نمات ، الن ان کے سکیں۔ اقبال کی شاعری کا مرکزی افقط خدا ، کا نمات ، الن ان کے سکیں۔ اقبال کی شاعری کا مرکزی افقط خدا ، کا نمات ، الن ان کے سکیں۔ اقبال کی شاعری کا مرکزی افقط خدا ، کا نمات ، الن ان کے سکیں۔ اقبال کی شاعری کا مرکزی افقط خدا ، کا نمات ، الن ان ک

بامی رابط وتعلق کو بہیا ننا ہی ہے ۔ سیج اور ایسے علم کا ایلاغ کئی افہ انہاں کی ساری بڑائی اسی میں ہے کہ اس نے اپنے کلام کے ذراید ان ان کوخود کا کی ساری بڑائی اسی میں ہے کہ اس نے اگاہ کیا ، ناکروہ تو عشق سے کا نثاث کی تسخیر کرے اور کا کنات کو مناسب افداز بیں اس کے کہ وہ اپنے بڑا کہ کیلئے خدا کے سانے جوابدہ کھی ہے ۔ اشفاق حین نے اپنی تقیقت بڑا کہ کے سانے جوابدہ کھی ہے ۔ اشفاق حین نے اپنی تقیقت اقتال اور الن ن میں اسی نقط منظر کو واقع کرنے کی کوشش کی ہے۔ جانچہ وہ کھتے ہیں !

ر با سے بین بان اوراق کا معقد ان فعلف گوشم ہائے افکار کا تعقی مطالعہ ان را بول کی نف بدی مقدد ہے۔ جن بر فکر و خیال کے قاصلے ان را بول کی نف بدی مقدود ہے۔ جن بر فکر و خیال کے قاصلے ان بنت کی تلاش وجب تھیں سرگرم مسفر ہوئے ہیں۔ سے

بی بین کی مان اور بین استفاق کی نے " مقام اقبال میں اقبال کے معام کا تعین کرتے کرتے اقبال کو تلاش کردیا ہے۔ جب کہ " اقبال اوران ان میں اقبال اوران ان میں اقبال اور تصور ان بین سے بحث کرتے کرتے ان ن کو تلاش کردیا گئے ہیں اقبال اور تصور ان بین سے بحث کریے ان ن کو تلاش کردیا گئے ہیں تھا وہ عبد جدید سے کچھ ختلف بین تھا قوی اور بین سطیر نفر ت و حقارت اور جبک و جبل کی وہی کیفیت تھی ہو آج ہے اور آج بھی ہوا ہے کہ نام بدل کئے ہیں۔ میسولینی، مہلو اور بینولین کل بھی سقے اور آج بھی ہیں۔ ان ن کل بھی مظلوم تھا آج بھی ہے۔ التہ کی زین کل بھی مظلوم تھا آج بھی ہے۔ التہ کی زین کل بھی طون آ بود کھی ، آج بھی ہوا ہے وہ کل بھی بیا کی اس سے اور آج بھی تاراح بھی ارائے بھی ارائے ہیں! یہ سب اس وجہ سے ہے کہ ان ن کے امد سے ایک اندو میں بہیں ہیں۔ ان ن حود بیا میں ایس بھیت اور سے میں رائی سے سے دینا میں کھی اس بھیت اور این سرائوں کے سامنے جبور و لے نس ہے۔ دینا میں کھی اس بھیت اور

خوسزیزی کا واحد علاج یہی کہ اٹ ن اپنے شر برقابو پانے ۔ اِس شر برقا بُو یا نے کا نام کجی خودی ہے۔ خودی ایک اسی طافت ہے۔ جس کی مدد سے ان ن ا مینی ہر کروری کا تدارک کرسکتا ہے۔ وہ خودی کے ذریعہ جہاں جہا سی ہیت بدل سكتا مهد وين وه الني ذات من سنها دى شديليان بكي بيدا كرسكتا سه خودی ان ن کے ہا تو ہیں ہیتار سے ۔ اس ہتیار سے وہ اس سفیطان کومار کتا ہے بواس کے اندرہے۔ اور اس مشیطان کو می جو کا نات میں تباہی اور درندگی کاکمیں کھیل رہا ہے۔ ا قبال كبتاب 4 یر بیام دے گئ سے مجھے باد صبحگائی کرخودی کے عارفوں کا ہے ، مقام یا دتنائی تری زندگی ایمی سواتری آبرداشی سے جوری خودی توشامی، ندرسی تو روسیاسی ب مطیکه ان ن کوخودی می معرفت مروجائے ، اور انگر اس معرفت ایک بار بوتني تو يوسه خودی وه بحرب عب کا کوئی کناره نهی با ا تبال فودى كى حقيقت كوياكيا تقاء اس في اس حقيقت كواسيف کلام کے ذریعام کرنے کی سی کی ہے ۔ جانچراس نے اپنی شاعری کے بارے میں کہا ۔ فردوس میں روفی سے پر کہتا مطالب الی مشرق بيا الجي مكب وي كاسه وسي آش ولاج کی میکن بر روایت سے کر آھنس

ایک مرو تلندنے کیا راز خودی فائش خودی کے علاوہ اقبال نے عقل عشق اور نقر بری زور دیا ہے۔ خصوصًا عقی وعشق برمضامین خوب خوب با ندھے ہی مالانکہ یہ فقر، عقل وعشق فردی کے متوازی کوئی علی ہ اصطبلاحی مہنی ہیں۔ بلک ایسے بین ستون ہیں ا جن پرخودی کی تغیر ہوئی ہے۔ حد تو میر کر اقبال نے فودی کو اسلام اور اسلام کا حذری نام ویا ہے سه

روح اسلام کی ہے نورِخودی، نارخودی زندگانی کیلئے نارخودی ، نور و محفور یہی ہرصینہ کی تقویم ، یہی اص منود گرچہاسی روّح کو فطرت نے رضا تمستور لفظ اسلام سے پوریپ کواگر کد ہے توخیس دوسرا نام اسی دین کا ہے فقر خیور ا دریی خودی جات ا بری بھی ہے ہ

زندگا فی بے صدف قطوہ سنال ہے خدی یہ صدف کیا ہے جو قطرے کو گھر کر منر سکے ہوا کہ خود نکر و خود گھر خودی یہ می مکن ہے کہ توموت سے بھی مرنہ سکے یہ می مکن ہے کہ توموت سے بھی مرنہ سکے

النان کی مطاحیتوں بی عقل و دانش منیادی ایمیت کے مال ہیں عقل کے مغیر زندگی کا تصوّر بے منی سے و بال کے عقل کو اس کا کستحقہ مقام دیا ہے مکت وہ دل کی توت کے زیادہ قائل ہیں ۔ اس خن میں" مقل و دل" اقبال کے تعوّر کو سیمنے میں ہاری ورد کرتی ہے ۔

ے معور و بیسے یہ ہمری مدوری ہے۔ عفل نے ایک دن چہ دل سے کہا مجولے بھٹکے کی رہنما ہوں میں ہوں زمیں پر، گذر فلک ہے مرا دیجہ توکس قدر رسا ہوں میں عقل خور کو خطر راہ بٹاتی ہے اور کہتی ہیں کہ میں می منظمرت ن کمبر ہا ہوں میں بى مغسركتاب حيات بول. اوروه دل كوحقارت أميز الذازمين مخاطب بهو كم اسے خون کی ایک بوند کہنی ہے۔ جبکہ وہ غیرت تعلی ہے بہا ہے۔ دل اس کی ان باتوں کوسن کرجواب دیتاہے ۔ راز بلتی کو توسمجھتی ہے اور أنكون سے دیکھتا ہوں یں علم تجسے تومعرفت مجھ سے توضرا جو، ضرارًا بيون مين اور ميم دل عقل سے اس كے مقام كابية ديمائے اور كہمائے كم 4 عرشن رب جلیل کا ہوں ہیں بحويدا قبال فيعقل كوالمينه دكها ديا عقل كي دل كه مقابع بين كم حيثيت قرار مانے کے میتجہ بین اقبال اکثرا وقات اسے تنہا چھوڑ دینا جا بہتا ہے۔ عفل موتنعیدسے فرصت بن عشق پراعمال کی بنیاد رکھ عشق خودی کی تعمیر میں کلیدی حصدا داکرہ سے - اقبال کے بہاں عشق ایک قوت وطادت بونے کے علاوہ مجی بہت کچھ سے ہو مرد خذا كالحل عثق سے صاحب فروغ عشّق ہے اصل حیات ، موت اسپر حرام ا قبال في عشق كو دم جبر ل بحي قرار ديا سع ، دل المصطفى عي عشق ضا كا رسۇل سے - عشق فدا كا كلام مى ، عشق فقيد حرم سے - ا ورعشق امير جود مى عشق مد ق مليل مجى بع . اورعشق صريت مي جي معركم وجودين مرحسين تهي بدعشق

عقل و دل ونگاه کا مرسندا و می بیعشق عشق نه مبوتو شرع و دین تبکدهٔ تصورا

حد نویه ۴

جب انان جذبه عشق سے سرشار موتا ہے تو وہ اس قابل ہوتا ہے کرزمین ر واسمان اورسمندر کے اندر جو دولت اس کے لئے مسخر کی گئی ہے اس سے استفادہ کرکے ۔عشق یہاں ایک روایتی جذبر نہنں ہے جوان ان کومثل مروار شمع ك كرد ككو من أور مل مرتى براك تاب بلكداس كب املد زندكي تی روشی کی آرز و کو چکانا ہے ۔ ایلے اس خال کو اقبال نے استمع و بروانہ یں بڑے ہی فولھورت انداز میں بیش کیا ہے۔ ظالفاری نے نماشاگا کے والے سے با سے کہ اقبال ان فی سٹھیت کا الوسلیر میں فا ہوا ابن جاتھ للكر مزرا بى جذب كرك اس كى حداكا نر ندندگى چاہتے ہى عشق كى فتح اس ميں ہے کہ وہ انان کی روح میں نور کی تمنا مگادے اور بقا کی طرف نے جائے۔ ان ن جب اور سے اكتباب كرتاہے تو اس كى ذات رئين ہو جاتى ہے ، اور اس کے خوابید و صلاحتیں اُبھرآئی ہیں جو عداسے منسوب ہیں وہ ابنی امنو<sup>ں</sup> عیں مندہ مولا صفات کہلاتا ہے ۔ جب استدی صفات اس کی ذات کا حصہ بن جاتی ہیں، تو وہ سرایا خرری خربن جاتا ہے۔ اقبال نے الیسے می ان ن کو مرومومن کانام دیا ہے۔ مسجد قرطبہ میں اقبال نے مرومون کے اوقعا۔ حمیدہ کا بڑے ہی خونصورت انداز میں ذکرکیا ہے سہ

می خونصورت امداز مین در بیا ہے ہے مجھے سے ہوا آٹ کار سندہ مومن کا راز اس کے دنوں کی تعیش، اسکی شوں کا گذار اس کا مقام بلند، اس کا خیا ل عظیہ م اسکا سرور اسکا شوق اسکا خیاز اس کا فاتہ

المنوسط الندكا، سنده مومن كاباته غالب وكارا فيرس، كادكث ، كارساز خاکی واوری نها د ، بندهٔ مولاصفات ہردوجهاں مع غنی اس کا دل بے نیاز انس كى الميدي قليل، السطىمقار يوليل امی کی اوا دلفریب، اس کی نگر دل تواز ىزم دِم گفتگو، گرم دم مستجو درم بويا برم بويك دل ياكبار جس طرح فران محيم كالمخاطب ايك النان سد - اسى طرح ا قبال نے مجال

بى كو فخاطَب كياب إيك اب ن كى تربيت ، اس كى تقليم سى قرآن حكيم كا بنی اور قرآن اورسنت کی روشی میں کلام اقبال کا مقعد سے - اقبال کے مجهی کها تما که حب وه قرآن میم کی تلاوت کرتے ہیں تویہ محسوس کرتے ہیں کر رہی قراك ميم كم خاطب بي مين سجف بول كراكم كلام اقبال كومي اسى انداد سے پڑھیں اور مصور تو یقیناً اس کلام کااثر سمارے ول و دماغ پر ہوگا۔ راست ا ورگهرا - إ

مرد مومن محف ایک تفوری بہن ہے ۔ اقبال نے بیپنم راسلام أتخفرت مخرمصطلخ احرمجيلى الدينيية ولم تى ذات ميں ان تام صفات كو مجسم دمچماہیے۔ یرایک انسان کی تکیل کی صورت ہے۔ جو جذبہ عثق کے تیم مین فلمور بذیر مبوتی سع . یه خودی کی تکمیل کی اعلی ترین صورت بھی ہے۔ میں طرح النُّدَيَّارك و تنائی نے قرائ صحیم کی تعلیمات کی روشی میں ایک عام المات

كى اعلى ترين تربيت كا ابتمام والفرام كياس، اس كى تقليد مي اور وراك

کے نے دیا فاک جیزا کویہ پینام جیت اقام ، جنیت آدم

اقبال نے اپنے عبریں جنیوا کا نفرنس کا حال دیکھا اور آج ہم اقوام محدہ کا انجام میں دیکھد بعد ہیں۔ تاریخ ہیروشما کی تباہی کو دیکھ میں ہے اور آج ہم ماری ہیں۔ فلسطین کو برباد ہو تے دیکھ رہے ہیں۔ بوسینا پرمظالم آج بی جاری ہیں۔ فلسطین کو برباد ہو تے دیکھ رہے ہیں ۔ بوسینا پرمظالم آج بی جاری ہیں۔ سیع قویہ بعد کم اسلام عالمی مجا ہی جارہ اور وحدت واخوت کا جو دیس دیا ہے وہ جب تک عام نہیں ہوتا ، ان ن ان ن ان ان کا اسی طرح دشمن بنا رہے گا ہ

قامت بعدكان نوع ان كاشكارى بع

ا قبال نے سلمان کی اصلاح کا جوبیرا اٹھایا تھا۔ اس کی بنیاد کا وجد بہا تھا یا تھا۔ اس کی بنیاد کا وجد بہا تھی کہ وہ بہلے خود سنجھ کی اس خوش کے لئے اقبال نے اپنے فلسفہ خودی سے کام لیا ہے۔ ایک حبکہ اقبال ب

مزدی کامقعود کیا ہے اتبال نے بتادیا ، اقبال بی کی زمان سے سنے ، خودی کیا ہے ، م

یر موج نفس کیا ہے ؟ تلوار سے خودی کیا ہے ؟ تلوار کی رصار ہے

و سنت رسول کی پیروی میں ا قبال نے ایک عام ان ن کی ڈمٹی قلی تقیر كابيرا المايام اقبال كواس بات كا عراف سيكه وه نه تو عارف بي، منه مجدّد ، نه محدث نه فقيمه ، اور نه اس في اس بات كا دعوى كيا سع كدمقام بنوت سے آگا ہا رکھا ہے۔ تر آنا فرور سے کر وہ عالم اسلام پر نظر رکھتا ہے اوروہ زمانے کے نشیب و فرازسے خوب واقف سے ۔ وہ کہتا ہے ہ عمر حافز کی مشب تارمیں دیکھی میں نے یر مقیقت که بعے روشن صفت ماہ تمام وہ بنوت ہے سلماں کیلئے برگ شیش حبن بنوت بين بنبي قوت و شوكت كابيام م اقبال ایک درد مند دل رکھتا ہے ۔ اس کئے وہ مسلمانونی زبون حالی پرتر پ اُجھّتا جے ۔ اقبال نے اکر وہنیتر سلمان کو اپنا خاطب بنایا ہے ۔ یہ اس دجہ سے مہنی کھ وه منك نظرا وراشعهب ادر شعفدب تقا بلكراس مفك وه يسمجمار باكرسلمان كي بیداری عالم ان بیت کی بیداری ہے مسلمان چونکد ایک منا بطرحیات رکھا ہے جريتى نوع ان ن كى فلاح كا ضامن بد ، اس كريس وه مسلان كى اصلاح مرددى معمصابع إسلام بونكرايك عالمي اور في فق مذمب بد، نظرير حيات ا اس سے اسلام نشرواشا عت بنیادی اہمیت کی ماں ہے ۔ اپنے اس خال کو ا قبال في البني نظم" مكة ورمينوا مين واصح طورير ظامر كي سعب السس دورميں ا قوام هجيت بھی بُڑی عسبا م یوسشیده نگامبون سے رسی وحدست آدم تغریق مل حکمت افزیک کا مقصو د اسلام كالمقفود فقط بلبت آدم

## تلاش آدم

باری تعالیٰ نے آدم کی تحلیق کی، آدم زمانہ کی نیرنگوں یں گم موکیا آدم امرا اور مجر ذها وُں میں کہیں کھوگیا ہے ۔ اِسی آدم کی تلاش اتبال کا منیا دی معقد ہے ہ

لمناترا اگرہنی آساں توسیل سے

دسشوار تو یمی سے که دشوار مہن سے ا دراس معصدی اقبال تنها بنی ہیں ۔ اقبال تے ذہن اور روع کی بروازملا

موك اس كام مي خود فداكى ذات ياك كولى متربك كرلياب ي

قدم درجستجوسے آدم زن حذالهم ورثلاش آدمى أست

ا خرید آدمی کون سے اور کہاں ہے ؟ حبی کی تلاش میں خود خدا سرگرواں و میران ہے ۔ ا قبال نے اس سوال کا جواب ابنی دونظوں" فریشتے آدم کو منت سے رفصت کرتے ہیں "۔ اور" روح ارمی آدم کا استقبال کرتی ہے

یں واضح طور پر دیا ہے "وہ معزت انسان مجمعیں عرف عام میں آدمی بیکا را

جاتا ہےا ورخمیں فرنشیتے دخصت اور روُح ارمیٰ جن کا استقبال کرتی ہے ان كا ارست يه يوفقوليك بليع الداري أن كى أخرى نظم مي ملا ب - يورى ك يوكى نظم يمان نقل كرما موك - نظم بي صر صفر سد، ليكن حامل كلام سع به

جهاں میں دائش وسینش کی ہید کسی درجر ارزا فی

کوئی شے بعد پر سے تا کم سے تورانی

خود می کیا ہے ؟ راز درون حیات خود کا کیا ہے ہ بیداری کا ٹنا ت

قوري وه محسر سے حبي کا کوئي کناره بني ترابح الت مسمجا اگر تو حیاره بنی

ا قبال مجنَّا ہدک حداثی خوری میں گم ہے۔ اگراٹ ن حذاکا مثلاثی ہداسے خودى من اسكى تلاش كرنى ما بنيا اور تيرسه

ہے ووق منود زندگی موت تعیر بودی میں سے صنوائی

حفرت ان ن کا مرتبر و مقام بڑا ہے۔ اتنا بڑاکہ وہ نائب مذاہعے 4

برتزازگردوں مقام آدم است

اس الله ا قبال حفرت ان ن كوايك نئ دينا كي تعير مراك تابع . ايك الىبى دنيا بوبراعتبارسے دشك جنت بن مائے - بَباب ان ان ان کا بھائی ہو، اور رویط با عمی کے ذریع ایک نئی تہذیب کی تشکیل کررہا ہو۔ ايك اليي تهذيب حساكى بنياد ا قرام ادم پرر كوي تى ميو .

اصل تهذيب احرام آدم است! یی حفرت انان کی مواج سے ا

کوئی دیجے تو ہے باریک و فات کا مجاب اتنا انہاں ہیں فرشتوں کے تہم ہائے پینس نی یہ دیار ہے فرزند آوم کو یہ درنید آوم کو کم ہرستور کو کوٹنا گیا ہے دروق عربیا نی یہی فرفند آدم ہے کہ رشک فونین سے کیا ہے صفرت بزواں سے وریاد وں کو طوفانی فلک کوکیا جریہ فاکداں کسی انٹیمن ہے غرض ایجم سے ہے کس کی سنستاں کی مکہانی اگرمقصود کل میں ہوں تو مجھ سے ما وراکیا ہے اگرمقصود کل میں ہوں تو مجھ سے ما وراکیا ہے میرے مہنگامہ ہا فونیوکی انتہا گیا ہے میرے مہنگامہ ہا فونیوکی انتہا گیا ہے

زندگی کا جمریے یرده بوجانا ہے۔ یہ اس نے کم قدرت نے تیرے سازکو مانیدمفاز

ا ننان کے ایڈریہ حوقمی قل وروحانی صلامتی یوشیدہ ہیں اُن کے يش نظر روح ارفى حيل جاتى سع جي آدم أسمان سائف كرزين كى طرف .. روانه بهو جاتا ہے۔ ابور وہ اس نو وارد گلتاں کو دعوت نظارہ مجی رقبی ہیے اور دعوت على مجى - اص ميں يه بورى نظم حضرت ان ن كالاكر عل سے يمب كى عمل يا بندى كے بغير نر توخات كامع تعد بورا سوتا سے نہ مخلوق كا ، اور خلق أدم كايد كارنامه بيكار محف تولهن بعيه ؟ ؟ ير زمين يه انسان ، مشرق سے الحرتا بهوا سؤرج ، ایام حدائی ، وقعل کی کیفیت ، بے تا بی ، معرکریم ورجاء ، یہ يه كُفيًّا بين ، يدكنبدا فلاك ، ير خاموش فضاين ، يدكوه وهجرا ، يرممندر ، ير مواس ، مختقریہ یوری کا نمات آخرکس کے لئے ؟ روح ارض کتی ہے ک يرسب نيرك مئے بعے اورير سب تيرے منتظر ہيں - تواكے كا توان كامقرر طاك أيضًا كا سبه

ہے داکب تقدیر جہاں تیری دھیا دیچے

یری وہ مقام ہے جہاں اقبالَ حفرت انبان کوخودی کی تعلیم سینے علی اورا کور معدوة براك تر اكامات بن ان في المحت الماكر موتى بد اقال مع مبعرون اورمفسروں نے اقبال کے مرد مومن کی نشا ندہی تو کی ہے ، سکن اسس ا دمی کی مین حب کی حبیجو امنیں کو ہ برکوہ مصحاب محوالے بھرتی ہے ۔ اِس ارمی ی خصوصات کا اشاریمین ان استعارین ملتا ہے ہ سمع كانان ترى انكون كا اتارى . و كين ك تحف دور ع كردوك مارى

تا يدر كي كفي ك كذرك ليمني ك خلك تك تركا أبول مراك

## متيري خودى كر اتراً و رسا ديكه

نالندہ ترسے ودکا ہر تار ازل سے تو جنس حبت کا خسوردار ازل سے تو جنس خونر پر وکم آذاذ ازل سے تو بیر میم فانه اسرار ازل سے جنت کش خونر پر وکم آذاذ ازل سے جے راکب تقدیر جب ں تیری رضاد کھ

اقبال فرحفت ان ن کومیسر صنم فائر اسراد ، حمت کشی ان فوزیز و کم ازار ، اور مبنی قربت کا خریدار تبایا ہے اورا سے تعیر خودی اور کوششی بیم کی تلقین کا ہے فودی ، حرکت وعل ، اور عشق اقبال کے دلچہ ب موصوعات بی ہ اور اُن کی تشریح سے کلام اقبال کی عبدارت ہے ۔ باہرین اقبا لبات نے ان موضوعات پر کمن کر کوف کی سے ملام اقبال کی عبدارت ہے ۔ باہرین اقبال کے کلام کی تشریح کے ساتھ مکن کر کوف کی ہے ۔ اور اس کے ینج بی ساتھ قاری پر کلام کی انہیت و مقعد کو واضح کرنا ہے ۔ اور اس کے ینج بی آیک ایسے ان کی ایمیت و مقعد کو واضح کرنا ہے ۔ اور اس کے ینج بی آیک ایسے ان کی ایسے معاشرے کی تشکیل یا پھر دیر کرتام ان نوں کے ایک ایسے معاشرے کی تشکیل یا پھر دیر کرتام اور جو انسین کوان کے حقیقی رویب بی تبدیل کرنا ہے جوابی تحلیق کے موقع برتھا اور جو انسین کوان کے حقیقی رویب بی تبدیل کرنا ہے جوابی تحلیق کے موقع برتھا اور جو انسین ایسان فائن و مخزن تباتے ہوئے اپنی است کو کی واپنا مامن و مخزن تباتے ہوئے اپنی وات کا پر تو قرار دیا تھا ۔ یہی وہ مقام ہے جہاں اقبال کے اس شعر کی انہیت اجا کہ ہوتی ہے ۔ ہو

اگرمعصود کل میں ہوں تو تجدسے ما ورارکیا ہے مرے مبلکامہ باکے نوبہ نوکی انتہا کیا ہے ان ن کا جذر کی منتق لگ فانی ہے ، اوران ن اسی جذر عشق کی مددسے لا فانی رندگی کا مالک بن جاتا ہے ۔ اس کے سنگا مہ بائے نوبنو کی کوئی انتہا ہیں ہے ۔ عسلم نے ال ن کو فقیلت عطاکی اورعشق نے سے لافانی بنا دیا ۔ اور ان دوعطائے کی وجہ سے ان ن بندہ مولا صفات کہلایا ۔ اس طرح علم بغیرعشق ان ن کے معیار بر بھی قرار پائے ۔ جس طرح عشق بغیرعلم شیطانیت بغیرعشق البیدیت ہے ۔ اقبال کی دلی آرزو ہی ہے کہ وہ ان ن کوان ن بی کے دوب میں دیکھیں ، اور جب یہ ان ن کیس نظر بنیں ان تو وہ اس کی تاریکیوں بی دھوند تے ، بی ای آر وہ اس کے جال میں نئولتے ہیں اور شیقیل سے برائید۔ اپنے کھوئے ہوں کی مستقبل میں بائیس میں کی تاریکیوں بین دھوند تے ، بی مستقبل میں بائیس میں کی تاریکیوں بین دھوند تے ، بی مستقبل میں بائی میں کوئیق کرتے ہیں وہ صال کے جال میں نئولتے ہیں اور شیقیل سے برائید۔ اپنے کھوئے ہوں کی مستقبل میں کا میں کوئیق کرتے ہیں ۔

ا قبال کی شاعری پی عقل و عشق کو ناص اہمیت ماصل ہے۔ اکثر ما قدین ا قبال نے کلام کی رقدی پی عقل کو کمر درج عطاکیا ہے۔ مالائکر منشار محمومی پر ہنیں رہا کہ وہ اعقل کی اہمیت وا فا دیت سے انکار کریں۔ البتہ اپنوں نے "محمومی" عقل کو شیجے جبور نے کی بات کی ہے ۔ اِس نے کہ جذبات کہا وکے بغیران فی شقی منزلِ معقود کو بنس پنج سکتی۔ وہ اپنے مقاصد میں تھی کو گانگا بغیران فی شقی منزل معقود کو بنس پنج سکتی۔ وہ اپنے مقاصد میں تھی کو گانگا میں ہو گئا ۔ نیکن منزل کا سٹنور عقل ہی کا رہن منت بعوتا ہے ۔ بعلا العبی مورت میں اقبال عقل کی اہمیت کا انخار کر سے اپنی محم عقلی کا بنوت کیوں دینے ہے ہے جب کہ عشق ان انوں کو موجوں سے تحراف کا موجوں سے تحراف کی موجوں سے تحراف کی سے مطاکر تی سے وہ ان ن کو کھا قت اور تو آمائی عطاکر تی سے داشفاق میں وہ تر گئی کیلئے حبی ہے۔ اس طرح واضح کیا ہے"۔ ان ن کی شخصیت کی تعدیر و تر گئی کیلئے حبی ہے۔ موجوں کی رفاقت خروری ہے کہ ظاہر کا شخصیت کی تعدیر و تر گئی کیلئے حبی ہے۔ موجوں کی رفاقت خروری ہے کہ ظاہر کا شخصیت کی تعدیر و تر گئی کیلئے حبی ہے۔ موجوں کی رفاقت خروری ہے کہ ظاہر کا معتوی تعربی کی موجوں کی رفاقت خروری ہے کہ ظاہر کا می خویدت کی تحدید و تو تر گئی کے موجوں کی رفاقت خروری ہے کہ ظاہر کا

ا نرباطن پر اور باطن کا افر ظاہر بر بڑما ہے ﴿ اقبالَ کی زبان بی صبم اور روح کی ایک بیرت ہے ) اسی طرح عقل اور عشق زندگی کے ارتعابی بیں ایک دوسرے کے حریف نہنی بلکہ علیف بیں عشق کی فاصیت کیلتی ہے ، اور علم کی تحقق بعث کا کانت کی تسخیر کرتا ہے اور علم کی بدولت ہم ساری کا کنات کی تعنیر وتشریح کوسکتے ہیں اور ان نوں کی تقدیر اس علم کی تدبیر سے والبتہ ہے ہے کہ کرسکتے ہیں اور ان نوں کی تقدیر اس علم کی تدبیر سے والبتہ ہے ہے ہو تا ہر واردات کائنات

علم کی بدولت ہم واردات سے آگاہ ہو کتے ہیں اور جریات سے کلیات بناسکتے اور قوانین قدرت سے واقف ہو سکتے ہیں۔ اگر عسلم اپنے آپ کو اعلیٰ مقاصد کے آب رکھے تو وہ خیسر ہیں ورد مشر بن فاتا ہے ۔ بے سوز دل تی عشق کی رفا ورنہا کی کے بغیر وہ تاریکیوں یہ کم ہوجاتا ہے ۔

وربها ف عبد وه ماریسیون یا م بروج ، ب ب به عام ده و م را میر"

علم دامقصوداگر باشدنظ می شود م جاده و م را میر"

ا قبال نے یہ جوعق و پی کا معرکہ کو اکیا ہے۔ اس کا تجزیہ دو محمقف اندازسے

کرنا چا بیئے۔ ان ان کی تحکیق کا منشاء عبادت بہن ہے ، تھرف ہے ۔ اور موسی تعرف کا مات تھون بنیں ، عبادت بھی ہے ۔ ایک طرف تو فدا ہے ۔ اور دو سری طرف کا مات ہے ۔ کا کنات کہ وسیع ترہے کیمیلی بہوئی ہے ۔ وہ ظاہر ہے ۔ فدا ظاہر بہنی ، عام ان انوں کی شفروں سے پوشیدہ ہے ۔ میکن وہ ہے خرور ، ادر ساری ، کا مات برحمیط ہے ، وہ ان ان پر مجی متقرف ہے ۔ اس حرکت ان ن کا کنات موسکت ہے ۔ اس حرکت ان ن کا کنات موسکت ہے ۔ اس حرکت ان ن کا کنات موسکت ہے ۔ اس حرکت ان کا کنات موسکت ہے ۔ اس حال کا کنات موسکت ہے ۔ اس کا کنات کو دیگر مخلوقات سے جمین کرتی ہے

امبس نے کہا تھا ہے

ہے مرے دسیت تقرف میں جہاں رنگ و لَو كيازمين كيا مهروحهه كيا أنسمان تو سبتوً

آج ان ن عقل وعلم کے بل بوتے پر اس مقام پر کہتے جیکا ہے جہاں وہ کھی اہلیں سى كى طرح الين مشيرون سے سى الداز كفتكوا فيتار كرك كاسى اور كرتا س ا در رسی وه مقام سے جہاں ان ان خداسے دور ہو جاتا ہے اور یہی وہ منزل سے مبان مشق ان ان ک عُقل کیلئے خطر راہ کا کام انجام دیتا ہے۔ مہاں مشق ان ان ک عُقل کیلئے خطر راہ کا کام انجام دیتا ہے۔

ا قبالً کا عشق دوصورتوں میں بھارے ساسنے موج ُ دہیے۔عشق امك قوت سع جوان ن كوامينى منزل سع ممكناد كرمايد عشق مما مشاك ذات وات بعد اور حیات و حمات مجی عشق مکان ومکیں ہے اور زمان اور زمین مجی

> ا ورئتن سسرايا لقن بع اورهنن فتح ياب سيى ، محتقر بدكر به عشق کا گرمی سے سے معرکہ کا کہات

عشق کے اس تعتور کے بغیر کا سات کی تسنچیر مکن بہیں عشق زیزہ ا زبانوں کی طرح زنده تومول كالسومايه حيات بهوتابيد واس اندازس مترق ومزب كي ائن توبوں کی اہمیت اُ جاگر موتی ہے جہوں نے علم عشق کے توازن سے تسمیر مهروم والمولك فرف الجام دياس اوردك رسيم اليد اقبال كواس بات كاركوس كمسلان بوتسنير كالنات كاس مازسے سب سے پہلے واقف ہوا ، وہ علم اعدمت - إن دونو الغمتون مع وم عدا قبال كي بي ب

مرد فدا كاعل عشق سے صاصبِ فروع

عشق بع اصل ميات اموت بع البرحرام

مسلمانوں کے نزدیک عشق کا تصور بڑا ہی مجول اور متحل ہے۔ یہ برسوں کی بے علی اور کھنٹا مشم کے تصوف کا نیچر ہے۔ اقبال مسلمان کواسس

مبوء سع تكانن چاست بي ، اورائ ك سائ وكت ،عل اوران كالقوريش كرتيب ميرتصور كاايك رُخ سے -عَشْق قوت وطادت بدنے کے علاوہ ام الکتاب می ہے . اسی دجم سے میمشق مصطوری مجی ہے ۔ علم نے انن ن کو انکار کی قوت عطا کردی ہے وه اینے عقل پراتنا کھے نازاں اور فرحاں سے کہ حدا کا وجود اسے تحق مبیکارسا لگتا ہے ، اوراکٹر تو اسکے وجود ہی سے امارکرتا ہے ۔ یہاں عشق اسکی رہری كرما سيدادراس بي اقرار كي قوت بيداكرماسيد وه الله ن كو خداس فرمك تركر الله دوكائمات اور فالق كے درمیان توازن بیداكرا سے النان كى صینیت دہری سے ۔ ایک طرف کائمات ہے تر دوسری طرف کائنات الموفود رس ایداکرنے دالاجمدائے واحدید - اس چینیت سے اس کے دانف می مملف بير . وه ضراكا ما بع بعد كالنات اس كى تابع سد وه اختياريس رکھیا، اورود فتار کی ہے۔ جاں اسے اختیار ماس سے دیاں عقاصی وجبہ سے وہ انشرف محلقات كميدايدوس كى مدركرنى سے اورعشق اس كى توت و طاقت بن ملا بعد اور جبان وه ب اختيار بعقل وبال ابلس كه انجام كو مرسشن کردیجا ہے ۔ بہا ورعشق عائل می ایک قرت بن کرفدا سے اس کے رشتہ كم منوط ترياديا بعد بهال عنقد مدلشف معد ردع الالى المرح جس النان كم نزديك عقل وعشق ممركاب موجات مي، تواسع صاحب فظر منا وینتے میں اور یمی اف ن کی معراج کبی ہے ہ ارصلال بے جائے الاماں ازفراق بے وصائے الاماں

ا قبال می اس جلال سے پناہ ما نگتے ہیں۔ مبن میں جال کی کیفنیت موجود

بنين يهيدا وراس فراق سے محاصين وصال كي جاه بين سے ۔ ابليس اردهُ درگاہ ہے اوراً دم مجی جرم کی پا داش میں جنت سے نکالا کیا ۔ اپیکن املیس آوم میں بنیادی فرق می سے - ابلیس اینے علم کے زعم میں انکار ہی انکار کوا سے میکے اوم اس فراق کے باوجود وصل کی چاہت میں غلطاں دحیراں ہے۔ ملاح کی زبانی اقبال نے کیا خوب کہا سے ۔ تم مگوش خواحبهٔ این فراق

تشخذكام وازازل خومين اياق ا میس محروم از بی ہے جبکہ آ دم وصال کے بئے تڑپ رہاہیے۔ حوفیا کاسلک یمی سید کم وہ روحانی قوت کے ذرایعہ قربالی عاص کر لیتے ہیں۔ روی نے کہا م ما ز فلک برتریم و زماک افزوں تریم

ای دو هبرانگذریم ننرما کبریا صت

انسان آسمان سے برترا ور فرطتوں سے بلند ترہے۔ وہ ان دونوں سے اسگے مرصا چاہتا ہے کہ اس کی منزل مقام کبرایہ۔ اقبال نے بھی کہا ہے ہم ستعله درگیرزد برض و فاشاک من

مرشر دومی کدگفت نمزل ما کبربایست

ا شفاق حین روقی اوراتبال کے ان اشعار کی رونی میں چھتے ہیں کریزدا ں بر ممند آور کا بھی مطلب ہے۔ یزداں کو اعوش میں لینے کا طریقہ یہ ہے کہ ان ن زمان ومکان پرغالب ا مائے . ان ن قرب خداوندی سے اینے اندرخدائی صغات كاعكس بيدا كركتابي "- جمال تستير كانمات ان كامبنيا دى معتصريه دليس قرب مداوندي كاحصول كهي اس كے لئے لازى اور فرورى ہے ، اور صبی طرح انسان علم کی روشنی میں عشق کی قوت سے فائدہ اکھا کہ تسخیر کا فرض انجام دیتا ہے۔ اسی طرح ان نعلم کی بندا دیوسٹ ق کی اید سے قرب اہی ماص کرلیتا ہے۔ ارت دباری تعالیٰ ہے کا کمنی کی کھا جگ کو فینکا لون کی ساتھ کی سے قرب اہی ماص کرلیتا ہے۔ ارت دباری تعالیٰ معوف کا معوف کر وجہد کے بغیر مکن کہیں۔ اور جو لوگ جد وجہد کرتے ہیں شادک وق بی امہن ماہی دکھا دیتا ہے۔ اس کوشٹ میں ان ن کیلئے علم یا عقل بہی عق کلیدی رواو اواکرتا ہے۔ مست نے مطے کردیا قصد تمام سے میں اس نمین واسمال کو ہیکرال جما تھا ہیں۔ اس نمین واسمال کو ہیکرال جما تھا ہیں۔ اس انتی می صفیفت ہے ہمارے دین وائیا ن کی کہ اس وان جہال کا درس دیتے ہیں یا کہتے ہیں۔ اس انتی می صفیفت ہے ہمارے دین وائیا ن کی کہ اس وان جہال کا ادمی دیوانہ ہو جبائے

قان سے ہی مراد ہے کہ امن ن حربت امی اور عشق رسول کے ذریعہ ایسے الذوالمنانی اقداد کو فروغ یا نے کا موقع و تیا ہے ۔ ا قبال نے کئی عصبیت یا تنگ نظری کی وجہد سے ابنی شاع کا کو فرلید اسلام کی دکا است بہنی کی ہے ، وہ دار درون معنے خانہ کا قرم ہے ۔ وہ اس حقیقت سے خوب خوب واقف ہے کہ موجودہ دینا جو حرص وہوس کی آماہ وگاہ بن گئی ہے ، اسلامی قدروں کی ترویخ کے بغیر صبت موان بہن بن سکتی ۔ ا ورعالمی امن جو آج کے انبان کا سب سے بڑا معاہے ماصل بہنی بوسکتا تا وقت کے محرومون کی ترویخ کے بغیر صبت ماصل بہنی بوسکتا تا وقت کہ محرومون کی توان کی تعالیات کو ندا بنائے ۔ محدولی اقبال کے مرومون بیں ۔ مکل مونز ۔ ا فیال کی تعالیات کو ندا بنائے ۔ محدولی ا اقبال کے مرومون کی گرامتی اور ان کی تعالیات کو ندا بنائے اس ترمیب ترکودیا۔ اور ان کی تبذیب کی بنیاد اطرام آدم ہی کو قرار دیا ہے اور ان کی تبذیب کی بنیاد اطرام آدم ہی کو قرار دیا ہ

موجوده اف ن کا المیر پر بین بی کران نی ا قدار سے بھی دامن ہے۔ المبیر توم ہے کہ وہ ان اقداروں کی محروی کے اصاص سے بھی نا بلدہ ہے ۔ جس دن ان ن اعبی اسس مونی سے آگاہ ہو جائے گا تو وہ ان ن کا رکھشن تر دن ہو گا ان ن کا رکھشن تر دن ہو گا ان ن کا رکھشن تر دن ہو گا ان ن کا دکھشن تر دن ہو گا ان ن کا دکھشن مزل کو پامی بینگا مسبب منزل کو بامی بینگا حب مسنول کی نش ندحی مخرو کی نے کی ہے ۔ کلام اوتب آگ کو بھی اور کلام الی کوکسی عصبیت کی عیشک سے نہیں اسی وسیع تر سی منظر میں بڑھنا اور سمجھنا ہو گا ہو

مری اسسیری بر ن خ گل نے پر کبر کے حیاد رکایا کرایسے پرسوز نفرخاں کا گراں مرتقا مجد پر آسٹیا نہ